

مالانداواكر كے عارى كوائيل. ر کاعلام الریسال المیسلم ایجیشین کا نفرنس علیگڈھ نے جید ماہ کی تحقیقات کے بعدیہ رسالہ ا فلاس کی میں ایک افرنس نے اس کی نمیت جارانے مقرر کی تھی ۔ مگرسیرے کمیٹی کا اعلان ہے کہ آپ صرف بین بیسے فی بلد کے صاب میں میکرس قدر کتا بیں علیب فرمالیں - یہ کتا ب بے صد ضروری اور قابل مطالعہ ہے۔ و من مر المعنى من المعنى نے ملے كيا ہے كہ جوجا مع مسجد صرف آ محد آنے روانہ كركے حطيها جمعم مم اينانام مرج رحبطركرائيكى، ائسے سال بجرس مفته وارارُ دوزبان كے كل اه خطبات جمع مفت بھیج جائیں گے۔.. وخطیب صاحبان نے رقم داخلہ بھیج کراینا نام درج رحبتہ کرالیا ہے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ جلدا زجارا بنی ابنی مساجد کا نام در ج رحظ کرائیں۔ كتاب بت كم وكيني موكى مجمم وسفح مرف ١٠١ جدي القي بن -آبكتاب ومكيدكرا ورمط حكر يقيناً خوش موجائي كے تين روي بدريديني آر درارسال فرائيں -يبرت كميشي كي حملة تصانبين جن كي تعداد مراب، صرف ديره ويب وك بهيجر على كريس بيك بين ساملا كروح بين اوراس فابل بين كريم سلمان انہیں غورا ورفرصت کے ساتھ طالع کرے ان کا تھم . م صفحے سے کم نہیں۔

کیاآپ جا ہے ہیں کہ اسلام سرفراز ہو جو مسلان اغزت اور اقبال کے مائٹ دارت ہوں اور آئزاد مبندوستان میں آزاد اسلام "کانخیل عمل کے باس میں عبوہ گرہوجائع جو اگران سوالوں کا جواب ا نتبات میں ہے۔ تو آپ برا و کرم صرف ا تناکام کریں کہ اس کنا کی مہنایت ہی فرصت اور آئی کے ساتھ کم از کم دو مرتبہ ضرور مطالعہ فرما ہیں۔ اس سے مندون منابیت ہی فرصت اور آئی کے ساتھ کم از کم دو مرتبہ ضرور مطالعہ فرما ہیں۔ اس سے مندون کے موجودہ انقلاب اور اسلامی زندگی کی تمام حقیقتیں آپ پرسورج کی طرح روشن موجائیں گی ۔ عمل کا دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے شہراور علاقہ میں اس عظیم الشان اور بے مثل کی ۔ عمل کا دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے شہراور ملاقہ میں اس عظیم الشان اور بے مثل کتاب کومفت نقیم کر آئیں۔ ایکر و بریہ بھی جگر ۱۹ کتابیں طلاب کریں ، پر کتاب کومفت نقیم کر آئیں۔ ایکر و بریہ بھی ہے کہ اس کا بھور ، پر بہتہ :۔ سیرت کمیٹ می پٹی ۔ صف مع لا ہور ، پر

#### فهرست مضايين

را، ہندوشان بین اسلام کی پوزشن من ۱۱، بہلا دُور . . . . . من اللہ دور اللہ

### دوروبے میں بوراکت خیانہ

سيرت كميني بي كى ٢٠ كن بول كا پورا سط منگوايئے - ان مي رسول فعدا اور عابر كرام مے اور است مبارک بھی ہیں فلیفہ اسلام اور تا رینے اسلام کی کتابیں بھی ہیں۔ جمعہ اور عبدین سے خطبے بھی ہیں۔اسلامی ممالک سے جبرت انگیز حالات بھی ہیں۔شہادت کی بوری بوری انگیز حالات بھی ہیں۔شہادت کی بوری بوری انگیز بھی ہے ۔ مختصریہ کہ ۲۳ کتا بیں اسلام اور تاریخ اسلام کے ایک بورے کتب خانہ کا بخورہی یہ تنابی امام سدیت دفامصری علامتی بارسلان الدوسید اے اسلان ندوی دُاكثر فالدن يلدرك ١٠٠ بندو نضلاء داكر ضباء الدين وغيره اكابرك فلم سي بيلوسو صفح جم ہے۔ آپ صرف دورو بے کامنی آرڈر بھیجکر سے بورا اسلامی اور تاریخی کتب فانہ مال الريجية - واسكروى سيرت كميني يشي صلع لامور)

برادران اسلام انجیات برن مجیلی کی صف مرورت برادران اسلام انجیات برند کرتے ہیں کہ آئے شہر یا تصبیب ایک ایسی جاعت ہو جومركزى سرت كميني بني سے ساتھ مل كرتبليغ اسلام كاكام كرے اوراس طرح آ بكو بھى فدمت دین کامونع ملے اور قوم کی اصلاح بھی ہو ؟ اگرآب چاہتے ہیں توآج ہی دوستوں سے شورہ كرك اينها سيرت كمينى بنيادركم ديجي جرخهرس سنزه و تصبيب آيداوركا وسي یا پنج سلمان تخرکب سیرت کے ممبر بن جائیں، و یا ن برت کمیٹی قائم کی حاسکتی ہے ممبر کمیلے شرطیب که وه اینی تقامی مینی کوسال کے بعددرف م فیس ممبری اداکرے اورمرکزی مینی سے تعلق رکھنے کی خاطر ہر بنیدر مویں دن ایک آن و براجارا بان بندر ، روزه ،خربدلیا کرے کسی بي كروه برممرت إك ايك أنه وصول كرك يرجي ببنجادت ماس اخبارى اصل فيت دوك

## بمندستان برانيل كي يوزين

مختلف تاریخی دُورول میں سلمانوں کی زندگی کا بیجے نقت

مندوشان میں تبزی کے ساتھ ایک نیا انقلاب آراج ہو بلحاظ اپنے اثرات اور اپنے نمائج کے محمد عرکے انقلاہے ہی زیادہ شدید ہوگا۔ پھراس سے بہت زیادہ بڑھے بمیانہ پرایک دور سے انقلاب کا سامان تمام دنیا میں ہور اپنے اور بہت ممکن ہے کہ یہ و بہع ترا نقلاب ہندوستان براثر انداز ہوکر بہاں کے منو قع انقلاب کا رُخ ا جانک پھیردے اور اس کو

ہماری توقعات سے بہت زیادہ برخطر بناکر بھوڑو ہے .

آئنده كا بولناك لصور

جولوگ خس وخاشاک کی طرح ہرروپر بہنے کے لئے تیا رہیں اور جنکو خدانے اتنی بجد بوجد
بھی بہیں دی ہے کہ اپنے لئے زندگی کاکوئی راستہ مقرر کرسکیں ان کا ذکر تو قطعاً نعنو لہے انہیں
غفلت میں پڑارہ ہے دیجئے ، زمانہ کا سیال بجس رُخ برجی بہے گادہ آپ سے آپ اسی رُخ بر بہ جائیں گئے۔ اسی طرح وطن پرستوں سے بھی قطع نظر کیجئے جوآ نیوالی انقلابی قوتوں برجو بوجہ ایکان لائے ہیں اور بالارادہ اُسی پرجانا چاہتے ہیں جس پرزمانہ کا طوفانی دریاجار ہے۔ اب صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جوسلمان ہی مرجانا چاہتے ہیں مسلمان مزاجا ہے بہن اور بینمت رکھتے ہیں کہ مہندوستان میں اسلامی تہذیب رہے اور بجاری آئردہ نسلیں مجدع رقی سلم کی تابی کی ایک موقت روا واری سے گذارو نے کا نہیں بگر گرکا موج کا اور غایت درج کے غور وفکر کا ہے وہ اگر اس نازک وقت میں غفلت اور بے پروائی سے کام لیں گے توایک جوم عظیم کا از کاب کریں گے اور اس جُرم کی مزاص ف آخرت ہی میں منہ طے کی بلکہ اسی دنیا کی زندگی میں اُن پرچھا جائے گی۔ زمانے کا بیدرہ ہاتھ ان کی آئی کھوں کے

سامن تہذیب اللی کے ایک ایک نشان کومٹائے گااوردہ بے بسی کے ساتھ اسکودیکھا کرینگ زمانه انکے قومی وجود کوملیامیٹ کرے گا،ایک ایک کرکے اُن تمام امتیازی حدود کو دھائیگا من الله ، غياسام مع تميز بوله اوربرأس خصوصيت كوفنا كرديكاجس بركمسلمان دنیایں فؤکرار اسے وہ یرب کے دیکھیں کے اور کچھ نہ کرسکیں گے۔ انکی اسکھیں خود اپنے كمورس ابني فوخيز نسلول كوخدا بيتني سے دُور اسلامي تبذيب سے بيگانه اوراسلامي اخلاق سے عاری دیکھیں گی اور آنونک نہ بہاسکیں گی۔ان کی اپنی اولادائس فوج کاسیا ہی بن کم اعظی جسے اسلام اور اس کی تہذیب سے خلاف صف آراء کیا جائے گا۔ وہ ایٹے ان جگراؤس مے إنف تركهائيں كے اورجواب ميں كوئى تيرية جلاسكيں كے. يه الحجام لفيني ہے۔ اگر كام كے وقت كوغفلت ميں كھود باكيا۔ انقلاب كاعل شروع بوجكام واسكية فارنمايان موجكي بن اوراب فكروعمل كي لي بهت بني تفوارا وقت باقى ب بهندوستان میں اسلام کی نبیادکیسی تھی؟

ہمندوسان ہی جدا ہے۔ اسلام کی جمہا و جہائی گی جہا ہے۔ اسلام کی جہا ہے کہ اس اسلامی ہندگی تاریخ پرجولوگ نظر کھتے ہیں اُن سے بیات پوشدہ نہیں ہے کہ اس علی میں اسلامی تهذیب کی بنیادا بتدا ہی سے کر درہے بعجا ہرام سے بعداسلامی خلفائے نے زمانوں میں اسلامی سیلاب کی جو المریم ہندوشان کا درانا الاسلام کی آخری سرحدوں برتھا اور وہ سب آئیں اس لئے کہ اس زمانہ میں ہندوشان وارا الاسلام کی آخری سرحدوں برتھا اور وہ سب لوگ جواسلام کے مرکزی اقتداریا اصولی عقائد کے خلاف بناوت کرتے تھے جموباً جاگ جاگ کر اس طوف آجاتے تھے چنا نجو شدھ اور کا ٹھیا واڑ اور گجرات وغیرہ ساحلی علاقوں میں جو گھرا ہیں اس کے بعد جھیٹی صدی ہجری میں جب آج بک بائی جاتی ہیں وہ اسی زمانہ کی یاوگا دہمیں اس کے بعد جھیٹی صدی ہجری میں جب مسلمان فانحیں نے ہندوشان کا اُن خ کیا تو دہ خو دعجی کثافتوں اور بدعتوں سے بہت مسلمان فانحین نے ہندوشان کا اُن خ کیا تو دہ خو دعجی کثافتوں اور بدعتوں سے بہت کے اور دہ تھے۔ اِمراء میں روح جہما و اور علماء میں روح الجبہما و سرد ہو تھی۔ ہمانے

عمران زیاده نز ده لوگ تصیمن کو خراج اور توسیع مملکت کی فکرتھی اور بهار مے ندمہی شواد میں اکثریت اُن حضرات کی تھی جن کی زندگی کا مقصد حکومت کے عہدے حاصل کرنا اور برقميت يرابيف مذهبى افتدار كي حفاظت كرناتها يهي وجهد كم نديها المحيد معنو الموكه جاسلا حكومت فاعم موئى، نه حكومت نے بورى طرح ده فرائض انجام ديئے جوشرعاً اس يعالم م تھے، نداسلامی علوم کی تعلیم کا کوئی سیحیج نظام قائم ہوًا' نداشاعت اسلام کی کوئی خاص کوشیش كى گئى؛ نذاسلامى تېذىب كى تزويج اوراسكے حدودكى ئىلمداشت جىسى بونى چاہئے وسبى ہوسكى علماءاورصوفياء كحابك مخضركروه ني بلاث بنهايت زرين فدمات انجام دي اورانهي كى بركت ہے كہ آج ہندوستان مے مسلمانوں میں تجھ علم دین اور تجھ ا تناع شریعیت پایا جلتا ہے بین ایک قلیل گروہ ایسی حالت میں کیا کرسکتا تھا جبکہ قوم کے عوام جاہل اور آنکے سرداراب فرائفس سے غافل ہوں ہ اسلام کی عام شش سے متا نز ہوکر مندوستان کے کروڑوں آدمی سلمان ہو گئے مراساتی اصول بران كي تعليم ونربيت كاكو ئي أتنظام نه كيا گيا نينجه به مُواكم اس ملك كي اسلامي با ديكا برا صدان تمام مشركانه اورجابان رسوم وعقائديس كرفتار راجواسلام قبول كرفي يملان بن رائح كه جوسلمان بابرے آئے تھے اُن کی حالت بھی مہندوستانی نومسلموں سے بچھ زیادہ بہتر نه هي-أن برعجيت بطيح بي غالب موحكي هي نفس برستي اورعيش بيندي كالمرازمك أن برجراه حيكا تفا-اسلامي تعليم وتربيت سے وہ فود يورى طرح بمرہ وربنہ تھے از بادہ تركنيا ائن كى مطلوب تھى، خالص دينى جذبه أن ميں سے بہت كم بہت ہى كم يوكوں ميں تعا وہ يہا

آگربهت جلدی عام باشندون میں کھل مِل کھٹے کیجھ ان کومتنا ٹرکیا اور کمچھان سے متنا نزیج تبحیریہ ٹواکو بہام سلانوں کا تمدّن اسلام بیت، عجمیدی ، بہند مین کی ایک معون رکب بن کررہ گیا ہے. عام طور پرچ طرز تعلیم بیال دائج ہوا وہ اُسی ڈھنگ کاتھا جسے انگریزوں نے بعدی افقیارکیا اُس کا بنیادی فلسد کومت کی فدمات کے لئے کوگوں کو نیار کرنا تھا ۔ قرآن اور حدیث کے علوم جن براسلامی تہذیب کی بنیا د قائم ہے۔ یہاں کے نظام تعلیم بیں بہت ہی کم جگہ پاسکے۔ بھر بیاں کا طرز تھکوم من بھی فریب قریب اسی ڈھنگ کار ہا جس کی تقلید بعد میں انگریزوں نے کو، بلکہ اپنی قوئ تمذیب کی حفاظت اور ترویج اور اسکے حدود کی نگہداشت کا جتنا خیال انگریزوں نے رکھا ہے اُن ان بھی میل جا جھوات کی نگہداشت کا جتنا خیال انگریزوں نے رکھا ہے اُن ان بھی میل جا جھوات کی ساتھ معنی فرط زواؤں نے اس باب میں جس س انگاری سے کام دیا ہے اس باب میں جس س انگاری سے کام دیا ہے اسکی شال وشاید فیا ہر سے کہ جس قوم کی تعلیم اور سیاست و دونوا بنی قومی تہذیب کی حفاظت سے دستکش ہوجا بیس اس کو زوال سے کوئی قوت نہیں بچا سکتی۔

دوسسرادور رود زوال کی حالت کے وقت مسلمانوں کی حالت

گیارهوی صدی ہجری میں سلانان مبدوت ان کاروال ابنی آخری حدوں پر مہنی جبکا تھا گراور گئی ہے۔ بارهوی صدی کی ابتدا بہت قصراسلامی کا آخری محافظ بھی دنیاسے رضعت ہوا تو وہ تما م کروریاں بہا کی نمو وار بہت قصراسلامی کا آخری محافظ بھی دنیاسے رضعت ہوا تو وہ تما م کروریاں بہا کی نمو وار بہت جواندر ہی اندر میں اندرصدیوں سے پر درمش پار مہی تھیں بتعلیم و تربیت کی خوابی اور قومی اخلاق کے بہاڑا ور نظام اجتماعی کے انتشار کا بہلا نتیج سیماسی روال کی صورت میں طاہر ہوا سال کی سورت میں طاہر ہوا سال کی سیاسی تھیست کا شیرازہ و فعی درہم برہم ہوگیا۔ تو می اوراج تاعی مفاد کا تصوران کے وہانو سے سے سی سے سی سیاسی تعمیم اور خود غرضی پوری طرح ان بڑسلط ہوگئی ان ہم ہرار ورہزار خائن اور فو اپنے ذاتی اور فقد اربیدا ہوئے جن کا ایمان کسی نہمسی فیمت پر خریدا جاسکا تھا اور جو اپنے ذاتی فائدہ کے لئے بڑے سے برٹے میں فائدہ کے لئے بڑے سے برٹے میں سی ہوئی اسلام تھوڑی سی برخوں سے ہرفتی اسلام تھوڑی سی برخوں باحق سی برخوں باحق میں بی سی برخوں باحق میں بنوت یا حقول و کیا سال اور کو اسلام تھوڑی سی برخوں باحق میں برخوں باحق میں برخوں باحق میں برخوں باحق میں بھوت کے اسلام تھوڑی سی برخوں باحق میں بی بیا تھور سی برخوں باحق میں بیا تھور سی برخوں بی برخوں باحق میں بیا تھور سی برخوں باحق میں بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی برخوں باحق میں برخوں باحق میں بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی بیات کو بیا تو بیا تھور سی بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی بیا تھور سی بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی بیا تھور سی بیا تھور سی بیا تھور سی برخوں بیا تھور سی سی بیا تھور سی بی

مسلانوں کے فعلاف ہر ہے برنز خدمت لے سکتا تھا مسلانوں کے تھدکنے تو ہ فی خرات اور خود داری اس طرح مرط گئی کہ دنوں میں اس کا نام ونشان تک باقی ندرہ وہ و تعمنوں کی غلامی پر فی نکر نے گئے بغیروں کے بخشے ہوئے خطابوں اور عہدوں میں ان کوعزت محسوس ہونے ملک و دین اور ملت کے نام پرجب کبھی ان سے اپسل کی گئی وہ بچھوں سے مکرا کروا بس آئی اور جب کوئی حامی دین و ملت افتدار تو می کے گرتے ہوئے می کوسنبھا لئے اٹھا ' تو اس کا مرخوداس کی اپنی قوم کے بہا دروں نے کا مل کر شیمنوں کے سامنے بیش کر دیا۔

اس طرح ڈیڑھ صدی کے اندراسلام کا سیاسی افتدار ہندو شان کی سرزمین میں بیخ و بن سے اکھاڑ کر ھینے ویا گیا اور سیاسی افتدار مشتے ہی یہ تو م ' افلاس ' غلامی ' جہا ات اور جا خلاقی میں مبتدا ہوگئی۔

میسادُور غدر کے بعد زوال کی تکمیل

عفی من در اس است انقلاب کی کمیل اورایک دور انقلاب کی تمیل اورایک دور انقلاب کی تمهید تفاجی کروریوں سے مسل اول سے پہلے بیاسی اقتدار تھینا تفا ، وہ سب بوری طرح موجود تغییں اوران برمزید کر دریوں کا اضافہ ہور انقاد ان کے اندر اسلامی تهذیب کی بنیا د پہلے سے کر دریقی ۔ اس کر دریوں کا اضافہ ہور انقاد ان کے اندر اسلامی تهذیب کی بنیا د پہلے سے دوہری عبیب میش گرفت ریب می موسمت کی کرسی سے ان کو مہادیا ، ادرافلاس وغلامی کی دوہری عبیب میش گرفت ریب تو ان میں دوسری اور کمز دریاں بھی بیدا ہوگئیں ۔ دوہری عبیب میش گرفت ریب تو اور تمدن ، برسب جیزیں بلند ترانسا نیت سے قبل کھی اور دوئی اور تمدن ، برسب جیزیں بلند ترانسا نیت سے قبل کھی اور دوئی اور دوئی تو اور دوئی اور دوئی تو اور کریا اور اساکش بدن اور لا آات نفس وہ چیزیں ہیں جو انسان کی جو انی ضرور بیات سے اور کہیا اور تب انسان تفام حیوانی سے قریب تر ہونا ہے تواس کی نگاہ میں یہی تعمل رکھتی ہیں۔ اور جب انسان تفام حیوانی سے قریب تر ہونا ہے تواس کی نگاہ میں یہی جیزیں زیادہ اسم ہوتی ہیں۔ حی کہ دو ان کی خاطر بلند تر انسانیت کی ہرایک دولت کو منصوف بیمین زیادہ اسم ہوتی ہیں۔ حی کی موالی دولت کو منصوف بیمین زیادہ اسم ہوتی ہیں۔ حی کی کم دو ان کی خاطر بلند تر انسانیت کی ہرایک دولت کو منصوف بیمین زیادہ اسم ہوتی ہیں۔ حی کی کم دوات کو منصوف بیمین زیادہ اسم ہوتی ہیں۔ حی کی کم دوات کو منصوف بیمین زیادہ اسم ہوتی ہیں۔ حی کی کم دوات کو منصوف بیمین زیادہ اسم ہوتی ہیں۔ حی کی کم دوات کو منصوف بیمین زیادہ اسم ہوتی ہیں۔ حی کی کم دوات کو منصوف بیمین دولت کو منصوف بیمین دیا کہ میں۔

كمبرك الني ان جيزول سے اعلى اورار فع بھى كوئى جيز موكتى ہے مبندوت ان كالمان جب ابناسياس قدار كهوراتها اس زمانيس اسكانسانيت يرحبوانيت غالب على تعي مرانسانيت بالكل فنا بنيل موئى على الس كئے وہ بيث اور بدن برانسانيت كى كراں قدر متاعوں موقر با توكرر إتحا الكراس عال بين است أثنا احساس ضرورتها كديه تناعين كران قدربين ادكيبي فدكسي طنع ان كى بھى حفاظت كرنى جا ہے نيكن جب وہ سياسى اقتدار كھو جيكاتو افلاس نے بيٹ اور بيك كسوال كوبزاركنازياده اجم بناويا ورغلامى فعنوددارى اورغيرت كي تمام احساسات كومنانا شردع كرديا بنتج بيئواكم اس كى انسانيت روز بروزست موتى على كئ اورجيوا بنيت كا انزبر صنا اورجر طناجلاكيا بهان مك كراجهي ايك صدى مجي يوري نهيل كزرى بداورهال بدموكيا ب كمسلمانون كي نسل سيل المان الصانياده نفس بيت اوربنده شكم اورآسائش بدن كي غلام ن كرافة رہى ہے يستريس بيلے وہ مغربي تعليم كى طرف يہ كم كركئے تھے كم مم صرف ابنى حوانى ضروریات بوری کرنے کے لئے اوھ جارہے میں ، ورند اپنے دین واخلاق اورا پنی توجی تعذیب وتمدن كوبم كهونا نهيس جا جنة اوروا قعرهي يرتفاكم اس وقت تك يه چيزير الكي تكاه ماكاني الميت ركفتي تفين اوروه نبئ كمزوريان جنهول في ال كوحكومت كيم نصب سلط الاانسي مند موجود تصيس اور ده نئي كمزوريان جو غلامي وا فلاس كي حالت مين فطرة أيبيدا بواتي إين ان ے اندین سے بیا ہورہی تھیں - ان دونوں قسم کی کمزوریوں کی بدون ایک طرف دین واخلاق کی اسمیت اور قومی تهذیب و تمدن کی قدر وعرت روز بروزان میل موتی جلی گئی۔ دوسری طرف تو دغرضی اور نفسانیت کے روزا فزوں غلبہ نے ان کوہراس شخص كى غلامى بركهماده كردياجوان كوكجهمال اورحاه اوراب مم جنسول بين مجهر سلندى جاہے اُن سے خرید لے : تعیسری طرف انفرادیت اور فود يرستى جود طائى - ے ان کی قرمیت کو گھن کی طرح لگی ہوئی ہے ، انتہائی حدکو بینچ گئی بہاں لک کہ اجتماع علی کی کوئی صلاحیت ان بیں باتی نہیں رہی اور وہ تمام صفات ان سے نکل گئیں جن کی بدولت ایک قرم کے افراد اپنے تو می صفاری خاطت اور اپنے تو می وجو دکی حمایت کے لیئے مجتمع ہوسکتے اور مشترک جدوجہد کرسکتے ہیں۔

بتوکھا دور انگریزی دورس است لام

جس روزے انگریزی معلات نے مندوستان میں قدم رکھانے اُسی روزے اس کی راستوں مستقل بالیسی رہی ہے کہ مسلما توں کا رور توڑا جائے ۔ اسی غرض کے سے اسامی ریاستوں کوٹ یا گیا اور اس نظام عدل وقانون کوبد لاگیا ہوصد ہوں سے پہاں فائم فعا۔ اِسی فرض کے لئے انتظام مملکت کے قریب قریب ہرشعے میں ایسی جبیری اختیار کی گئیں جن کا انجام یتھا کہ مسلمانوں کو مالی اور وائی ہی تنہ بر شعبے میں ایسی جبیری اختیار کی گئیں جن کا انجام یتھا کہ کوئی اور ان پر رز ق کے درواز سے بن مسلمانوں کو مالی اور وائی ہوئے ہیں ' کو دیئے جائیں جبانچ گذشتہ ڈیڑھ و سوسال کے اندراس پالیسی کے جونت بچ فا ہر موسئے ہیں ' وہ یہ ہمیں کہ جونو م کبھی اس ملک کے خز انوں کی مالک فی وہ اب روطیوں کی مختاج ہو چی ہے اس کو روزی کے درائع سے ایک ایک رکھے محدوم کردیا گیا ہے اور اب اس کی وہ فیصدی آبادی اس کوروزی کے درائع سے ایک ایک رکھے محدوم کردیا گیا ہے اور اب اس کی وہ فیصدی آبادی خیر سلم سوایہ دار کی معاشی غلامی میں مبتلا ہے رسا ہو کا رہے پرٹش امپر میردم کامشتقل اتحاد ہے اور برطانوی نظام عدالت اس کے لئے وہی خدمت انجام دے رہ ہے جو سود تو ارتیج مان کے لئے وہی خدمت انجام دے رہ ہے جو سود تو ارتیج مان کے لئے اس کاڈ نڈا انجام دیتا ہے۔

سیاسی اقتدارسے خروم ہونے کے بعد سلمانوں ہیں جاہ اورعز تن کی جوک بیدا ہوئی۔ ادر اب معاشی دسائل سے محروم ، نے کے بعدروٹی کی جوک۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کا دروازہ صرف ایک ہی رکھا گیا اوروہ معزبی تعیام کا دروازہ تھا۔ روٹی اورعزت کے جو کے لاکھوں کی تعداد ہیں ادھرلیکے۔ وہ ل ای تف غیب نے بچار کر کھا کہ آج روٹی اورعزت مسلمان کے لئے تعداد ہیں ادھرلیکے۔ وہ ل ای تف غیب نے بچار کر کھا کہ آج روٹی اورعزت مسلمان کے لئے

نیں ہے۔ یہ چیزیں اگرچاہتے ہوتو نامسلمان بن کرآؤے اپنے ول کو اپنے دماغ کو اپنے دراغ کو اپنے دراغ کو اپنے غیرت دین اورا فلان کو اپنی تہذیب اورا داب کو اپنے اصول جیات اور طرز معاشرت کو اپنی غیرت اور خود داری کو قربان کرو ، تب روٹی کے چند ظکر سے اور عزت کے چند کھلونے نام کو دیئے جائیں گے راہوں نے خیال کیا کہ بہت ہی ستے داموں بہت ہی تیزیل رہی ہے۔ بیجو اس بیرانے کہاڑ فانے کو۔ یہ چیزیں جوروٹی اور خلاب و منسب جیسی بیش بہا چیزوں کے معاوضے بیں کہاڑ فانے کو۔ یہ چیزیں جوروٹی اور خلاب و منسب جیسی بیش بہا چیزوں کے معاوضے بیں مائی جارہی ہیں ، آخر ہیں کس کام کی ؟ انہیں توریمن رکھ کر بندے سے چار بیسے بھی نہیں بالی جارہی ہیں ، آخر ہیں کس کام کی ؟ انہیں توریمن رکھ کر بندے سے چار بیسے بھی نہیں بالی جارہی ہیں ، آخر ہیں کس کام کی ؟ انہیں توریمن رکھ کر بندے سے چار بیسے بھی نہیں بالی جارہی ہیں ، آخر ہیں کس کام کی ؟ انہیں توریمن رکھ کر بندے سے چار بیسے بھی نہیں بالی جارہی ہیں ، آخر ہیں کس کتا ہے۔

مسلمان جب مغربي على طرف كئ تريمي بحد كركية - زبانون سے واليسانيس كما كرجذ با ور خیان توایسے می کچھ منے یہی وجہ ہے کہ کم وبش ٩٠ فیصدی لوگوں براس تعلیم و می اثرات ہوئے جوم نے اور بیان کئے ہیں۔اسلامی تعلیمیں وہ قطعی کورے ہیں۔ان میں بیشتر ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو ناظرہ بھی نہیں بڑھ سکتے۔السامی لٹریجی کی کوئی جیزان کی نظروں سے ہنیں گذرتی۔ دہ کچھنیں جانتے کہ اسلام کیا ہے ؟ اور المان کس کو کہتے ہیں ؟ اور اسلام اور غيراس امين كياچيز مابرالامتياز ہے ؟ خوامشات نفس كوا بنول في اينامعبوو بناليا ہے اوریہ عبود انہیں اس معزوی تہذیب کی طرف کئے عارہ ہے جس نے نفس کی سرخواہ اورلذت نفس كى ہرطلب كويور كرنے كا ذمر لے ركھاہے۔ وہ ملمان ہونے يرتبيں بلكه ما درن انئى روسنى كانسان) بوك يرفي كرت من - وه إلى فرنگ كى ايك ادا پرهان تار كرتے ہيں۔ لباس ميں معاشرت ميں كھانے اور يينے ميں ميل جول اور بات ميں حتى كم ہے نامون مک میں وہ ان کی مُروبہُو نقل بن جا ناچاہتے ہی انہیں ہراس طریقہ سے نفرت ہے

جرت کی نظرے دیکھا جاتا ہے کہ آخر یہ کوننی مخلوق ہے جواب تک فدا کا نام لئے جارہی ہے ؟ بخلاف اس كے سینما جانان كے نزویك زمرف بنديده بكدا يك مبدب انسان كے اوازم تيات میسے ہے اور جوعض اس سے بہر کرناہے اس برجیرت کی جاتی ہے کم یکس قسم کا تاریک خیال ملاہے جوبیوں صدی کی اس برکت عظمیٰ سے محروم رمنیا چا ہتا ہے ؟ ان بیں اب وہ طبقد رعت سے برا مدر اے جو ندمب اور خداسے اپنی بزاری کو تھیا نے کی بھی منرور نہیں سجتااوسان كن لكاب رميس اسلام سے كوئى تعلق نبيں۔ بہ چیزاب مک ہارے مردوں میں تھی، گراب عورتوں میں تھی ہینے رہی ہے۔ ہو طبقے ہماری سوسائٹی کے لیڈر اور بیش روہ ہیں وہ اپنی عور توں کو کھینچ کر باہرلارہے ہیں۔ان کو بھی اسلام اوراس کی نہذیب سے بریکا نہ اور مغربی تہذیب اوراس کے طورطریقوں اور اس مے تخیلات سے آیا ستہ کیا جار ہے عورت میں اثر قبول کرنے کا اوہ فطری طور برمردو سے زیادہ ہے جورات نمردوں نے ستر بس میں طے کیا ہے ، عورتیں اس کوان سے بہت جدى مے كريس كى اوران كى كودوں ميں جونسليس يروريض باكرا عقيس كى ان ميں شايداسلام

بانچویں دُور کا آغاز مسلما ہوں تی موجوُ دہ حب لت

قود عرضی انفرادیت اورنفس پرسنی کے علبہ کا فطری نیج بیہ کے کمسلمانوں قومیت کا احساس منتا عاد ہے اوران کی اجتماعی طاقت فنا ہودہی ہے۔ بیندرہ سال سے اُن کے اندر سخت انتشار بریا ہے ان کی کوئی قومی پالیسی نہیں کوئی جاعتی زندگی نہیں۔ کوئی ایک خص شخت انتشار بریا ہے ان کی کوئی قومی پالیسی نہیں ہو ان کی نمائندہ ہو۔ کسی بڑی ہوئی مصیبت پر بھی وہ جمع نہیں ہو گئے۔ ایک جے سری فوج ہے جوراس کماری سے بشاور نک مصیبت پر بھی وہ جمع نہیں ہو گئے۔ ایک جے سری فوج ہے جوراس کماری سے بشاور نک بھیلی ہوئی ہے۔ ایک دیور ہے جس میں کوئی وابطہ بیں بھیلی ہوئی ہے۔ ایک دیور ہے جس میں کوئی وابطہ بیں بھیلی ہوئی ہے۔ ایک دیور ہے جس میں کوئی وابطہ بیں بھیلی ہوئی ہے۔ ایک دیور ہے جس میں کوئی وابطہ بیں

مرفردآب ہی اپنا ایڈراورا پاپیروہے۔ انجنیں اور تمعیتیں ہزاروں ہی مگرحال بیسے کم ایک ہی انجن کے ارکان باہم برسر سرکیار موجانے ہیں اور علانیہ ایک دوسرے کے مقابلے برآتے مِن - اول اول ان كوابني اس طاقت كالمحمنة تصابح تبهي ان بين يا بي جاني عقى، مكرم اير تومون نے دسسال کے اندران کو نبادیا کہ طاقت کس چیز کا نام ہے ؟ یہ آپس بیں ارائے رہے اور وہ منظم ولئين النون نع خود الني سردارون س س ايك ايك كوكليني رمين بركراد بااورانهول في ايد سرداري اطاعت كرك أسيمًا ملك ميس بية اج كا بادشاه بناديا بيابني قوتون كو خودابنی تخریب بین سالع کرتے رہے اور وہ حکومت سے بہیم مقابلے کرکے اینا زور بڑھاتے رہے۔ انہوں نے ملک کے تازہ انتخابات میں مخصی اغراض کوسامنے رکھااور سیبوں بارسا بن كراسمبليون مي بيني اورانبول نے اجتماعی اغراض كو مقدم ركھ كرتما ملك مينظم حدوجهد ک اورایک تھی جمعیت کی سکل میں حکومت سے ایوانوں پر قبعند کرلیا۔ان تا ایج کو دیکھ کر مندوت ان كامسلمانون براب وسي انزمور إسے جو ایک باقاعدہ فوج كو دیكھ كرمنتشر انبوه بربهٔ اکرنام ایک منظم جماعت کی کامیابیوں سے وہ مرعوب ہو گئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا قتدار اب بہت جلدی الگریز کے اقد سے منتقل ہوکراس شئ جماعت كے إلى بين آفے والا ہے۔ لمذااب و دسمت قبلہ بدلنے كى تبارياں كررہے ہیں۔ان کے سجدوں کارخ واکسریکل لاج سے ہے کہ اندکھون کی طبرت عمرف لگا ہے اور آج نہیں توکل عمر کررہے گا۔ آبنده القلاب کے خطوصال بهر انوں کی موجودہ پرزائین -اب دیکھئے کہ جوانقلاب آر ہے وہ کرس اب کے ہندوستان کی حکومت ایک ایسی قوم کے اٹھ بیں رہی ہے جواس ملک کی ہے اور کا میں رہی ہے جواس ملک کی ہے اور کا میں آئے میں ایک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے اثرات تو وہ تھے جواد پر آپ نے دیکھ

اب جوجاعت برمراقددار آرمی ہے وہ ملک کی آبادی کاسواد اعظم ہے۔ گذشہ ڈی ٹی سوبرس میں سلمانوں نے جوزنا مذخصوصیات ( دوسروں سے متاثر ہونا ، فیشن بینتی ، بز دلی دغیرہ ) ابنے اندر بریدا کی ہیں ان کو بینیس نظر رکھ کراندازہ کیجئے کہ اس قوم کو حید بد ہمندی قومیت میں جذب ہونے کتنی دیر لگے گی ج

جدیدہدی قومیت کالیڈروہ خص (جواہرال) ہے جو ندہب کا علانیہ نما لف ہے ،
ہراس قومیت کافت من ہے جس کی بناکسی شہب پر بھو، اس نے اپنی دہریت کو بھی بہر چھپایا ، یہ بھی کسی سے پیٹ یدہ پر بین کہ وہ کیونزم پرایمان رکھا ہے ، اس امرکا بھی وہ نو داخترا کر جکیا ہے کہ میں دِل اور دواغ کے اعتبار سے مکل فرنگی ہوں شیخص ہندوستان کی نوجوا نسل کار شخاہے اور اس کے انر سے وہ جماعیت نہ صرف غیرسلم قوموں میں بلکہ نود سالو ان کو خیر نسلوں میں بھی روزا فروں تعداد میں بیدا ہور ہی ہے ہو سیاسی خینیت سے مندوستانی وطن برست وراغ مقادی جی تینیت سے کیونسٹ اور کالچول حیث نیت سے میدنسٹ اور کالچول حیث بیت سے میکن فرنگی ہو کہ میں بیدا ہور ہی ہے ہو سیاسی خینیت سے میدوسیا سی خینیت سے میدوسیا تی وطن برست وراغ مقادی میں بیدا ہور ہی ہے ہو سیاسی خینیت سے میکن فرنگی ہے ۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈھنگ پرجو قومیت تیار ہور ہی ہے اس می غلوب اور منائز ہو کر ہندوستان کے مسلمان کتنی مدت تک اپنی قومی تہذیب کے باقی ماندہ آثار اور منائز ہو کر ہندوستان کے مسلمان کتنی مدت تک اپنی قومی تہذیب کے باقی ماندہ آثار کو زندہ رکھ سکمیں گے و

اكائبول كي شكل مين رفته رفته ابني طرف كلينجا جائے - يكس چزى تهدب جن خص کوالندنے تقوری بی بھیرت بھی عطاکی ہے ، وہ اس کو سمجھنے بین فلطی نہیں کرسکت مسلمان انگریزی افتدار کے زمانہ میں جس کیر کیٹر کا اظہار کرنے رہے ہیں اس کوسامنے رکھ کوغور يجيئ كيامبليون كي نستون اورة منده معاشى ادر سياسى فائدون كالاليج ان كے افرادكو فوج در فوج اس طرف نہ کھینج کرلے جائے گاجس طرف اُسے کھینیا جارہ ہے ؟ اور کیا یہ وہی سب کھی نہ کریں گے جو انگریزی افتدار کی غلامی میں کرچکے ہیں ؟ مسلمانوں کی اسلی کمزوری کوتا ولیا گیا ہے۔ آپ نے سفاکہ انہیں کھینچنے کے لئے جوصدا بندى جارى ہے، وہ كونسى سدائے ؟ وہى يبط اور روقى كى ذليل صدا جو سمين خودغرس اور مم برست جيوا نات كوايني طرف كهينجتي رسى سے-ان سےك جار اب كتهذيب كيابلاس ؟ اورتهارى تهذيب كى خصوصيت ، يجزيا جام اوردارهي کے اورہے ہی کیا ؟ اس میں آخرکونسی اہمیت ہے ؟ اصلی سوال توبیط کاسوال ہے۔ اسی سوال كومل كرف كے لئے ہم اسطے ہیں۔اب اگردہریت اور كمیوزم كا زہر بھی تھوڑا تھوڑا ہرنوالے کے ساتھ بیٹ بیں انزجائے نواس سے محبرانے کی کوئی وجرنہیں بوقوم اس سے پہلے انہی نوالوں کے سافھ الحاد اور فرنگیت کا زہر بھی آنا رجی ہے۔اس کے علیٰ بی وسي الديند چانيان كيون يصنف لكين ؟ اس نوعیت کا ہے وہ ا نقلاب جواب آرع ہے بسلما نوں میں سے جولوگ اس انقلا کے دامن سے دابستہ ہیں'ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ان کی صورتیں'ان کے لباس ان كى بات جيت ان كى جال الحصال ان كا آداب واطوار ان كے خيالات سب كهمار المان المان كانوند بين كررم بين بواس أن وال بدا ہوگا۔ ہم انجی سے دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں مسٹیروں کے بجائے تھے اورمسول کی بجائے شریمتیاں ہمارے یوں بیداہوں گی۔ کو مارنگ

كى جكم منت لے كا بمبيط كى جكم كا ندھى كيب ہو كى - بيشانيوں پر قشف اور بنديان نظراً يُن كى - دماغ اوردل اورجم سب اينارنگ بدليس كے اوركونوافى و فاخاسئين كالعنت بوان برسترسال يبلي نازل بوئي فقي ايك دوسري شكل بي ظاهر بوكرب كي . ونیاس انقلاب کی رفتار بہت نیز ہے اور روز بروز بیز ہوتی جلی جارہی ہے بہلے بو تغیرات صدیوں موتے تھے۔ اب وہ برسوں میں ہدرہے ہیں، پہلے انقلاب برگاریو اور توؤن برسفر كياكرا تفا اب ريل اورتار اوراخيا راورريديو پرحركت كرر إس آج وه حالت سے كم

يك لحظه غافل بوده ام صدك لدرام وورث اگرمندوشان کے باہر کوئی اچانک واقعہ نہ بھی بیس یا اتب بھی اس متوقع انقلاب كے روغابونے ميں كيھ زيادہ ديرن لگے كى اوراكركوئى عالمايرجنگ بھولىكى بو تصليم مرم كى طرح دنيا كے سرپرلتك رہى ہے تو غالباً فيصله كا وقت اور بھى زيادہ قرب آجا يكا ر کیا ابھی وقت نہیں آیا کم ملانان مہندوستان اس صورت حال کی مدا فحت کے لئے

كوئى منظم قدم اللهاني كا فكركري ؟)

#### قرآني ليجربالكل مفت

المام علامه سيدر شيد رضام صريح وس قرآني ليجر هيب يلي يمسلم وغير سام ف پوسٹ کار د جیجار کو ئی ایک لیکچر بالکل مفت مال کرسکتا ہے اس سال وس کے شائع۔ جائمنگے۔ اگرکوئی شخص پیجاہے کہ اسے یہ دسوں کے دس کی چینے ہی لازمی طور پر روائد کوئیے بار واسے باربارکارڈ لکھنے کی بجائے محصولڈاک کیلئے آٹھ آئے کے ٹکٹ بھیج کرا بنانام درج بیبٹرکوا چاہئے اس وقت تک نیر روسوفا دمان قرآن ابنانام درج رجبط کرا جکے ہیں۔ مسلمانول كى اندروني كمزوريال القلاب كے خطرات اور سائل حفاظت

بيشمارسلان ايني قومي نهذيب امنيازي خصوصيات اسلامي حدود اورجاعتي وسان بے خبر ہو چکے ہیں اور بڑی نیزی سے برونی انزات قبول کررہے ہیں۔ان کا قومی کر کھڑا مے ان يركيرنبس والمكه زنانه كيركير وأكياس جس كي نمايال خصوصيت دوسرول سے متاثر بوجا ہے۔اب ہرطافتورسلانی عفالد و ندگی اور دسنیت کو ابنے رنگ میں رنگ سکتا ہے۔اول نوانہیں یملم ہی نہیں کرمسلمان ہونے کی جینیت سے ہم س خیال اور کس عمل لقے كوقبول كرسكت مي - اورس كوقبول نبي كرسكت - بهرأن كي قومي تربيت اتنى ناقص سے كم ان كاندركوئي افلا في طاقت مي باقى نهيس رمي حب كوئى جيز قوت كے ساتھ آئى اور اردوبیش میں جیل جاتی ہے تو خواہ کتنی ہی غیراسلامی ہو ؛ یہ اس کی گرفت سے اپنے آب کو نہیں بچاسکتے اورغیراسلای جاننے کے باوجود طوعاً وکر کا س کے آگے میبرڈ ال ہی دیتے ہیں اس برمزیدیک نظام جاعت حدسے زیادہ کمزور موجیکا ہے اور بھاری سوساعیلی میں اتنی قوت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنے افراد کو صدوداسلامی کے باہر قدم رکھتے سے بازر کھ سکے ، با ابنے دائرے میں غیراسلامی خیالات اورطریقوں کی اشاعت کوروک کے۔ افرادکو قابومیں رکھنا تودر کنار 'ہماری سوٹ کٹی تواپ افراد کے بھے جل رہی ہے پہلے جیت مکش افرادا سلامی فانون کے خلاف بناون کرتے ہیں اورسوسائٹی جندرو زاس پر اک جوں جرا تی ہے اجرد مجھنے دیکھنے ہی بغاوت ساری قرم میں میل عاتی ہے اویت اور ما مرکزیت کی روز افزوں ترقی نے مسلمانوں کے شیرازہ تومیت

باہے۔ اوراب ان میں جمع ہو کرکا مر نے کی صلاحیت نہیں بائی جاتی فیفھی اغراض

اور ذاتی مفاد کی بنیاد پرجاعتیں بنتی ہیں اور بھر تو وغرضی ہی کی جیان سے طکوا کر باش بی ہوجاتی ہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی قومی صید بت بھی آج مسلا نو نکے رہنا دُں اوران کے قومی کارکبوں کو متحدہ او مخلصانہ و بعے عزمنا نہ عمل بھا ادہ نہیں کرسکتی ہے کہ کی خلافت کی ناکا می ہوسے سلسل مصبتیں سانوں برناز ل جوئیں۔ بے در بے خطرات ان کے سانے آئے، گرکوئی ایک چیز بھی آن کواٹستراک علی کے لئے جمع نہ کرسکی۔ تازہ ترین واقع می تشہد کئے کا ہے جس نے اس قوم کی کردری کا دارا پینوں سے زیادہ غیروں برفاش کرویا ہے ایکھا ندرا تھی زندگی قوضرور ہاتی ہے کہ جب کوئی سبت کاراز اپنوں سے زیادہ غیروں برفاش کرویا ہے ایکھا ندرا تھی زندگی توضور ہاتی ہے کہ جب کوئی سبت برخیات اس کی کہ اس کو می کردری کا میں آئی کی کاراز اپنوں سے زیادہ غیر میں ان ہیں ان ہیں کوئی ہوئی کا انتخاب کرسکیں ان انہیں آئی ہیں انہیں اوراسکی ہدایت پر حیابین ان کا مادہ نہیں کرکسی کورہ خات کے بعداس کی بات کو مانیں اوراسکی ہدایت پر حیابین ان کی انتخاب کرسکیں کا میں آئی سائش کی انتخاب کر کسی کر برخی مقصد کیلئے اینے ذاتی مفاد ، اپنی ذاتی رائے ، ابنی آسائش ایک میں ان اوراپنی جان کی قربانی کسی مدیک بھی گوارا کرسکیں۔

افلاس ، جہالت اور غلامی نے ہمارے افراد کوبے غیرت اور بندہ نفس بنا دیا ہے وہ روٹی اور عزت کے بھوکے ہورہے ہیں۔ انکاحال بیہوگیا ہے کہ جہا کسی نے روٹی کے چند مکر طے اور نام وغود کے چند کھلوف بھینے ، یہ فی الفورا کی طرف لیکتے ہیں اور ان کے معاوضے میں ہے دیں والیان اپنے ضمیر اپنی غیرت و شرافت اپنی قوم و ملت کے خلاف کوئی بھی خدمت بجالانے میں ان کوباک نہیں ہوتا بسلمان کا ایمان ہوتھی سارے جہاں کی دولت سے بھی زیادہ نہیں تھا آج اتنا سستا ہوگیا ہے کدایک حقیر سی نخواہ اسے خرید کئی ہے ، ایک اونی درجہ کی کسی پروہ قربان ہوسکتا ہے کہ ایک حقیر سی نخواہ اسے خرید کئی ہے ، ایک اونی درجہ کی کسی پروہ قربان ہوسکتا ہے۔ ایک آبروبا خرید عورت کے قدموں پروہ نشار کیا جاسکتا ہے گذشہ فراسی شہرت و ناموری عطاکر کے اور دوجارہ جے کے نوب کی گرخ یا جاسکتا ہے گذشہ فرید حسوبرس کا بخریہ بتارہا ہے کہ اسلام اور سمانوں کے خلاف ڈیمنوں نے ہو کچرین نا چا ہا گورٹر ہوسوبرس کا بخریہ بتارہا ہے کہ اسلام اور سمانوں کے خلاف ڈیمنوں نے ہو کچرین نا چا ہا گورٹر ہوسوبرس کا بخریہ بتارہا ہے کہ اسلام اور سمانوں کے خلاف ڈیمنوں نے ہو کچرین نا چا ہا گورٹر ہوسوبرس کا بخریہ بتارہا ہے کہ اسلام اور سمانوں کے خلاف ڈیمنوں نے ہو کچرین نا چا ہا گا

اس کے لئے خودسلمانوں ہی کی جاعت سے ایک دونہیں، ہزاروں اورلا کھول فائن اور عدّاران كومل كئے 'جنہوں نے تقریب الخریسے الے تھا ور باؤں سے استی كم ملواراور بندوق مک سے اپنے مذہب اور اپنی توم کے مقابلہ میں تشمنوں کی فدمت کی۔ یہ نایاک اور ذلیل ترین دسف جب ہارے افراد میں موجود ہے توجس طرح جھ ہزارمیل دور کے رہے والول نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اسی طرح ہم سے ایک دیوار بیج رہنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سے ہیں اور اگر مہاری فاش گوئی کئی کوئیری نہ معلوم ہو تو ہم صاف کہدیں کم انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ پرانی ارکبید میں جب سے دیانات كے آثارنمایاں ہوئے ہیں۔ نئی ماركبيف میں ایمان كى خريد و فروخت كابيو ياربرد صد ہے ہمار كان خودايني قوم كے لوگوں كى زبانوں سے جب كميونرم كاپروسكينداسنے ہيں متحدہ ہندی قومیت میں جذب ہوجانے کی دعوت سنتے ہیں اور بہا وازیں سنتے ہیں کواسامی كلجركوئى حدا كانكلير بهي بص توسماراها فظهم كويا دولاناب كم كيهاسي نوعيت كآواز اس وقت بھی بلندمونی شروع ہوئی تھیں جب سرکاربرطانیہ کی غلامی کا زریں میندا ہارے كلول بين يرارع عما

مهم منافقت اور دو رنگی هماری قوم بین منافقین کی ایک بری جاعت شامل ہے اور اسکی تعدادروز بروز

بڑھ ہی ہے۔ بکٹرت کام ، تعلیم افتہ ، صاحب فلم ، صاحب زبان ، صاحب مال وزر ا صاحب اثر استخاص ایسے ہیں جودل سے اسلام اور اس کی تعلیمات پر تقیین ہیں دکھتے مگر نفاق اور قطعی بے ایمانی کی راہ سے سلمانوں کی جاعت میں شرکی ہیں یہ اسلام سے

میان ان سے مامول سے و هوله ها کرام میں اپنی قوم کا آدمی سمجھتے ہیں ،ان سے بیاہ کردیے کرتے ہیں ان مصرماشرت کے تعلقات رکھتے ہیں اور ان زمیر لیے جانوروں کواپنی جم

يس جل بهركراور مه بس كرزم ركيبيلا نے كامو قع دے دہے ہيں۔ نفاق كاخطره مرزما ين النان كيك سب براخطور إب مراس نازك زمانه بين نويه مهارے لئے بيام بو ہے۔ آ مکھیں کھول کردیکھئے کہ یمنافقین کیا بہاک زہرہماری قوم میں جیلارہے ہن بہالا كامذاق الات مين اسكى اساسى تعليمات ير حليكرت مين مسلمانون كود مريت اورالحادكي اطرف دعوت دیتے ہیں'ان میں بے دینی اور بے حیاتی اور قانون اسلام کی خلاف ورزی كوند صرف عملًا يجيلات مين - بلكه كلم كلازبان وقلم اس كتبليج كرت مين - الكي تهذيك امٹانے کی ہرکوشش میں آب دیکھیں کے کہ پرشمنوں سے چار قدم آگے ہیں۔ ہروہ ایکم جواسلام اوسیانوں کی بیج کنی کے لئے کہیں سے نکلی ہوا اس کوسلمانوں کی جماعت ایس نافذگرنے کی خدمت یمی ایاک گروہ اپنے ذمہ لیتا ہے اوراسلامی قومیت کا ايك جزمون كى وجهسے اس كوايناكام كرين كانوب موقع مل جاتاہے ان مزوریوں کےساتھ انقلا کامفا بلہ کیونکر ہوسکتا ہے ؟ يه حالت ہے اس وقت ہماری قوم کی اور اس حالت میں بدایک بڑے انقلا کے سرے برکھڑی ہے۔انقلاب کی فطرت ایک بحرانی اورطوفانی فطرت ہوتی ہے جالقلاب النب توآندهی اورسیلاب کی طرح آنا ہے اوراسکے زورکا مقابلہ اگر کھ کرسکتی ہیں تومضبوط المي موني حيًّا نين مي كرسكتي مين-بورسيده عما رنيس جوابني جرط جهود كرمحض فضا كيسكون وجود كى بدولت كعرى مون ان كاكسى القلابي طوفان ميس تضيرنا غيرمكن سے اب ہوكوئى ماحب بصیرت انسان اس دقت سلی نوں کی حالت پرنگاہ ڈالے گاوہ بیک نظر معلیم اللے کا کدان کم وریوں کے ساتھ بہ قوم ہر کر کسی انقلاب کا مقابا بہیں کرسکتی۔ اس کے لئے نقلابى دُورس ابنے تومى شخص اور اپنى تومى تېذىب كے خصائص كوبجالے جا ااوراينے عقوق کو بامانی سے محفوظ رکھنا بہت ہی شکل ہے۔ اوّل توجہالت کی بنا پر وہ بہت منبی اور فیراسلامی انزان کو بے جانے ہو جے تبول کرنے گی ربھر زنانہ کیرکھراسکو ب

سی ایسی چیزوں سے متا نز کرد سے گاجن کووہ جانتی ہو گی کہ اسلامی تعلیمات کے خلا اوراسلامی تہذیب کے منافی ہیں۔اس طرح ایک بڑی عدیک بلامقابل شکست کھا جا سے بعدا کر کھھ احساسات بافی رہ گئے اورکسی شدید علے بروہ بیدار بھی ہوئے اوراس نے اپنے حقوق کی حفاظت کرنی جاہی تونہ کرسکے گی، کیونکہ اپنی بدنظمی اور انتشار کی بو اس کے لئے کوئی متی ہ جدوجہد کرنامشکل ہوگا اور خود اسی کے گروہ سے ہزاروں لاکھو فائن ، غذاراورمنا فق اس كے تومی حقوق كو بائمال كرنے كيلئے أتھ كھوسے ہونگے۔ بمارے القلاب بیدول کی وہنیت أكرا نيوالا انقلاب سياسي انقلاب ببؤنانب بهي خطره كيجه كم نه نفا البكن مهال توجوا نقلا الراسع ده سیاسی نقلائے بڑھ کرایک فکری اور عمرانی انقلاب رجوقوم کی دماغی اور منی حالت کواندرہی اندر بھا و اجلاجانا ہے اگراپ اس کے اتنارونتا بج کواچھ طرح مجنا جائے ہیں توزیادہ گہری نظرے اُن قو توں کو دیکھیئے جو اس انقلاب میں کام کررہی ہیں۔ مندوستان كى جديد وطنى حركت وراصل نتجريه أس ككراؤ كاجوا بكريزى افتدار اورمبندوستان کے درمیان گذشند ڈیر مصوسال سے ہورہ ہے۔ یہ وککراؤیل تصادم محض سیاسی نهیں ملکہ فکری اور عمرانی بھی ہے، اور می عجبیب مات ہے کہ فکری وعمرانی تصاوم كاجونتيج بنوامي وه سباسي تصادم كي نتيج سے بالكل بوكس ہے الكريزى سياست كے ظلم وجبراورمعاشی لوط نے توسندوستان کے باشندوں کو آزادی کاسبق دیا اوران میں بیا جذبه بيداكيا كه وه بندغلامي كوتوف كيفينك ديل بسكن الكربزي علوم و قنون اورانگريزي تهذيب وتمدن سنان كويورى طرح مغرب كاغلام بناديا اورائك وماغول يراتنا زيرة بالباكداب وه لزندكي كاكوئي نقشه اس نقشه كے خلاف سوچ ہى نہيں سكتے جو أن

ه ايريل معواء

آب كرك اورلين وسأكل معيشك كوخود إبن مفاد كيلية استعال كرك بيكن بهآزادى ا كريے كے بعدانے كھركے انتظام اورايني زندگي كي تعمير كا جو نقشه ان كے ذہن ميں ہے ، وہ انسرتایا فرنگی ہے۔ انکے پاس جننے اجماعی تصورات بین جس قدر مرانی اصول ہیں ، سب كے سب مغرب سے حاصل كئے ہوئے ہيں انكى نظر فرنگى نظر ہے ان كے دماغ فرنگی دماغ ہیں ان کی دسمنیت بوری طرح وزنگیت کے سانتے ہیں ڈھلی ہوئی ہے بلك انقلابيت كے بحران نے ان كوريا كم ان كان كے سے زيادہ پرجوش طبقوں كو) فرنگو بس سے بھی اس قوم کامتیج بنا دیا ہے جوانتہا بندی میں تنام فرنگی اقوام کو پیچھے جیوڑ کی ہے وه يكي ماده پرست مين -ان كي نكاه مين اخلاق اورروحانين كي كو ئي قيمن نهين -ان كو خدا برستی سے نفرت ہے۔ مذہب کووہ شروف ادکاہم معنی سمجتے ہیں مذہبی اورا خلاقی قدرو كوده يركاه كے برابر بھى وقعت دينے كيلئے تيار نہيں ان كوہراليسى قوميت اورايسے قومى امتیازے چراہے جبکی بنیاد مزہب برہو۔ وہ زیادہ سے زیادہ رواداری جومذہ کے ساتھ مرت سكت بين مرن به به كداس كواين عبادت كامون اورا بن مراسم مين جين دي باقی رہی اجتماعی زندگی تواسیس ندمب اور مذہبیت کے ہرائز کومٹانا ان کا نصابعین ہے اوران کے نزدیک اس اڑ کومٹائے بغیرکوئی ترقی مکن نہیں۔ ہندوستانی قومیت اللجونقشان سے بیش نظریے اس میں ندہی جاعتوں سے لیے کوٹی گنجا کش ہیں۔ دہ ام امتبازی عدود کو تو کو تو طنیت کی بنیا د برایک ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں جبکی اجتماعی ندى ايك بى طرز برتعمير بهواوروه اپنے اصول وفروع بين فالص مغربي يو ج انقلابي ذهبنيت كالمسلمانون بركياا نزيوكا ؟ بونكهاس جاعت معاصيبن سياسي آزادي كأمقصرسي مقدم باووسي ں وقت حالات کے لحاظ سے نمایاں ہورا ہے 'اسلے مسلمانو کیے ازادی لیند طبیقے م کی طرف کھنچ رہے ہیں۔ پھر جو نکہ انگریز کی غلامی ہندوستان کے نمام باشندوں کیلئے

ايان ایک مشرک معیبت ہے۔ اس سیبت سے نجات عال کرنے کے لئے مشرک جدوجہد کرنا مرلحاظ سے معول بات ہے اور جو کروہ اس جدوجہد بیں سب سے زیادہ سرگرم ہواس کی طرف ولوں كا مائل مونا اوراس كے ساتھ شركب عمل ہوجانا بطا ہرضرورى نظر آنا ہے إسواسط كرمندونان كے علماء اورسیاسی رمنها قال میں سے ایک بڑی جاعت اور لص جاعت كالكرس كى طرف حاربى سے اورعائد مسلين كو كھي ترغيب دے رہى ہے كہ اس ميں شرك ہوجائیں لیکن عمل کی طرف قدم بڑانے سے پہلے ایک مرتبہ سو سنج لینا جاہئے کہ اس انقلابی جماعت میں شامل ہونے کے نتائج کیا ہوں سے ؟ مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہم نے اوپر بیان کی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں ان کو پش نظر کھ کرغور کیجئے کہ ان کمزور یوں سے ساتھ جب یہ قوم کا نگرس میں شریب ہوگیاوں

عام الله الله الله عالى كاركنون كارا بطه قائم بهوكانوا زادى وطن كي تحريب كے ساتھ ساتھ اوس كس تسمى تركيس ان كے درميان عبلي كى ؟ كبامسلانوں سے عوام ان اجستماع نظربابن المنا ملحدانها فكارا أن غيراسلامي طريقول سي متنا ترينه موسكة جواس عاعت مي شائع اور رائج ہیں ج کیا اسلامی جاعت سے رگ وریشہ میں اس فکری وعرانی انقلاب کے عناصر نہ جیایائے جائیں جوسیاسی انقلاب کے ساتھ ہم رشتہ ہے و کیا مسلمانو سکے اندا ا بك السي دائ عامه تياركري كي كوت ش ذكى حاميكي جوجديدترين مغربي واشتراكي بنياد براجتماعی زندگی کی تعمیر کے مرتقشہ کی تائید کرسے و کیا مسلمانوں کی نمائند گی کے لئے خوا مسلمانوں کی جاعت سے وہ لوگ تیار نہ کئے جائینگے جواسلامی کلیر کے خلاف برسمے قوا

وضع کرنے میں حصدلیں وان حالات میں آپ کے باس کونسی قوت سے جس سے آب کھنے کیاندولست کیا ہے ؟ آب نے ان کوغیراسلامی اثرات بجانے کا کیا اتنظام پ نے اپنے غداروں اور ثنا فقوں کے فتنے کاکیا علاج سوجا ہے ؟ آ کیے یا۔

٥-ايرل سنة یہ اطمینان کرنے کا کونساذریعہ ہے کم کسی صرورت کے موقع برآب اسلامی حقوق کی تفاظت مے لئے مسلمانوں کوجمع کرسکیں گے اوران کی متحدہ طاقت آپ کی بشت برمو گی ؟ مسلمان انقلاب عديدك انزات سے كيونكر بيس كے الكرزك اتبداركافاتم كرنا يقينًا صروري م، بلك فرض مي يو في سياسلان فلامي ہر را منی نہیں ہوگتا جب خص کے دل میں ایمان ہوگا، وہ ایک کمھ کے لئے بھی بدناچاہے گا كرمندوشان الكريزكي بخبرا ستبداديس رسے اليكن آزادى كے جوش ميں ير ناجول جا كما نكريزى افتدارى مخالفت بين سلمان كانظريرابك وطن يرست سم نظريب بالكالحلف ہے۔ہم کوانگریزے اسلے عدادت ہمیں ہے کہ وہ انگریزے اچھ ہرارمیل وورسے آیا ہے ہمارے وطن میں بیدا نہیں بڑوا ، بلکہ ہماری عداوت اس بنا برہے کہ وہ فیرسالے سے اجائز طریقہ سے حکومت کرتا ہے، عدل کی بجائے بور کھیلاتا ہے اورا صلاح کے بجائے فسادبرباكرتامي، اكريبي كيه دوسرے كريں تو بم محض اس بنا بران كى حابت بنين كركية كدوه بهماريم وطن بس ملان كي نكاه بس وطني اورغيروطني كوئي جيزنهي وہ غیرمالک کے علم میں اور تلمان کو گلے لگاسکنا ہے مگراپنے وطن کے او جہل اور ابدلب سے دوی نہیں کرسکتا۔ بس اگر آپ لمان بس تو وطنیت کے ڈھنگ پرنہ ونچئے مسلمان ہونے کی حیثیت سے انگریز کی غلامی سے بند توٹ نا صرورا ب کا فرص ہے، مرکبی ایسی حکومت کے قیام میں مدد گار نبنا آب کے لئے برگز جائز نہیں جس کی نبیاد انہی اصولول بربوجن برا گربزی حکومت کی بنیاد ہے عام اس سے کہ وہ وطنی حکومت ہو یاغیروطنی-آب کا کام باطل کومٹاکر حق کوقائم کرناہے، ایک باطل کومٹاکردوسرے باطل کوقائم کرنا نہیں ہے۔ آب انگریزی حکومت کے فلا ف سراس کردہ سے موالا منے بواس کومٹا ناچا ہتا ہو گریہ بنائے کہ اس ظام حکومت کومٹا کرایک عاد احکومت کومٹا کرایک عاد احکومت کومٹا کرایک عاد احکومت کرنے کیلئے انب نے کیا انتظام کیا ہے۔ و کونتی طاقت آپنے فراہم کی ہے جس سے

یں زمیم دیج پردامنی ہو آپ کی اپنی قوم کے افراد ایسے قوانین کی حفاظت کے لئے اٹھ کھراے ہوتے ہیں جواصول اسلام کے خلاف ہوں۔ خود آپ ہی کے ووٹول کی اکثریت سے ایسی جریاں پاس موجاتی میں جا ہے تمدن کواسلامی شاہرا ہوں سے ہٹادینے والی موں۔ وہ کون سے بنیادی حقوق " ہیں جن کاواسطہ دیکرآب ان چیزوں کومنسوخ کراسکیں کے ؟ فرص سیجیے کہ آب کی قوم بتدریج ممایرا قوام کے طرزمعا نثرت اواب واطوار عف الد وافكاركو قبول كرماشروع كرتى ہے اورا پنے قوم امتيازات كونود بخودمثانے لكتى ہے كونساكا غذى عبدنامه اس تدريجي الخذاب وارتدادكي روك تحام كرسے كا جآب اسك بواب میں یہ نہیں کہ سکتے کہ یسب تهارے خیالی مفرد صفات ہیں۔ اس لئے کہ ہوسا اس وقت وطنی تریک میں شرکی ہیں، ان کے منوٹے آپ کے سائنے موجو دہیں دیکھ لیجئے كمان كاطرزعمل انكربزكے غلاموں سے بچھر بھی مختلف نہمیں۔ وہی ذہنی غلامی وہی زنا ندائز بذیری وسى دوسرون مين جذب موجانے كاؤوق ايمان تھى نماياں سے بوآسناند فرنگ كے طوات كرف والول مين وجود سے - بجرجب اپني قوم كى كمزورى اوراس كى موجود و مزاج كيفيت کے بی تھلے ہوئے نشانات واثرات آب کی انکھیں دیکھ دہی ہیں تو آخرکس بجروسہ برآب ساری قوم کواد تھرلے جانا جاستے ہیں ؟ فرمائیے نوسہی کہ آب نے باطنی القلاب اورندر بجي انجذاب كوروكن كبلئ كونسا تحفظ فرامم كرركهاس ؟ متخده حرکت کی ضرورت

مسلمانوں میں اس وقت زیادہ تر نین گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ آزاد کھن کیلئے بے چین ہے اور کانگرس کی طرف کھنچ رہاہے یا کھنچ گیا ہے۔ دوسرا گروہ اپنی قومی تہذیب اور اپنے قومی حقوق کی حفاظت کے لئے انگریز کی گو د میں جانا جا ہتا ہے اور آئندہ انقلاب کے خطرات سے بیچنے کی بھی صورت مناسب بھہتا ہے کہ سرکار برطانیہ کا معاون بن کر آزادی کی بخریک کورو کے ۔ تیبسرا گروہ عالم چیرت میں کھڑا ہے اور

ه ايربل مطاولم ايان خاموشى كے ساتھ واقعات كى رفتاركو ديكھ را ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بینوں گروہ فلطی برہیں۔ پہلے گروہ کی فلطی ہمنے اوپرواضح کردی (وہ انقلاب سے نتائج وانزات کو سمجھے بغیر بابان نتائج سے اپنی قدم کو کجانے کا انتظام كرف كے بغيركا نكرس بين شامل مور إسے ووسرے كرده كى غلطى بھى مجھى كم خطرناك ميں يدلوك اين كمزوريوں كى اصلاح كرنے كى بجائے دوسروں كى تزقى كوروكنا چاہتے ہيں۔ اوربيم جهد سے ہيں كمان كے صنعف كى تلافى الكريزوں كاسمارا لينے سے ہوجائے كى، ایسی ذلیل بالسی دنیابیں نرمجی کامیاب ہوئی ہے اور سر ہوسکتی ہے ، جو قوم خودزندہ رمنے كى طاقت نەركھتى مو، جس ميں خورا بنے وجودا ورا بنے حقوق كى حفاظت كا بل بونانه موا وه کب مک دوسروں سے سہارے برجی سی ہے جکب مک کوئی سہارا اس کے لئے قائم رہ سکتا ہے ؟ کب تک زمانے کے انقلا بات اس کی خاطر کے رہ سے ہیں ہا اگریز قیامت کے لئے مندوستان برحکومت کرنے کا پھر لکھواکرنہیں لایا ہے۔ ہرقوم کے لئے ایک مدت ہوتی ہے۔ انگریز کے لئے بھی بہرحال ایک مدت ہے اورده آج نهيں توكل يوري ہوگى، اسكے بعدومي قوم برسرا فندارآ ئيگي جس ميں ہمن اور طاقت ہوگی احاکمان اوصاف ہوں گے ،عزام اور حصلے ہوں گے ، صلابت اورعصبيت موكى- أكرتم بين بداوصاف مول تووه قوم تم موسكت مواه اگرتمان سے عاری ہوتو ہم حال تلہاری قسمت ہیں محکومی کی ذلت، اور ذلت کی مون ہی ہے۔ بو گھن کھائی ہوئی لائش کسی عصائے سہارے پر کھرای ہوا وہ این کھڑی نہیں رہ سکتی عصا کبھی نہ کبھی م ٹ کرر سے گا اور لاسٹ کبھی نہ کبھی بسے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ د نیاایک عرصہ جنگ المدادي ہے۔اسمحركم بين ان سے لئے كوئى كامياد

نہیں جوز ندہ رہنے کے لئے مقابلہ اور مرآ جمت کی قوت نہ رکھتے ہوں فصوصیت کے ساتھ

ایک و ورکے خاتمہ اور دوسرے و ورکے آغاز کا وقت نو قوموں کی قسمتوں کے فیصلہ کا وقت

ہوتا ہے۔ ایسے وقت پرسکون اور جو و کے معنی ہلاکت اور موت کے ہیں۔ اگر تم نو دہی مرنا

چاہتے ہو تو بیٹے رہوا ور اپنی ہوت کی آمد کا تماشہ دیکھے جاؤ ۔ لیکن اگر زندہ رہنے کی نواہش

ہے ترسیحے لوکہ اس وقت ایک ایک کمی تھی ہے کیستی رفتار کا زمانہ نہیں ہے۔ صدیوں کے

تغیرات اب جمینوں اور ہرسوں میں ہوجاتے ہیں جس افقاب کے سابان اس وقت

تغیرات اب جمینوں اور ہرسوں میں ہوجاتے ہیں جس افقاب کے سابان اس وقت

تغیرات اب جمینوں اور ہرسوں میں ہوجاتے ہیں جس افقاب کے سابان اس وقت

تمہارے لئے زیادہ سے زیادہ دس بندرہ سال کی مہلت ہے اگر اس بہلت میں تم نے اپنی

مردریوں کی تلافی نہ کی اور زندگی کی طاقت اپنے اندر پیدانہ کی تو چرکو کی دوسری مہلت میں تم نے اپنی

تمہیں نہ ملے گی اور تم وہی سب کچھ دیکھو گے جو دوسری کم دور قومیں اس سے بہلے دیکھ کی ہیں

امند کا کسی قوم کے ساتھ رشتہ نہیں ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنی شنت کو بدل ڈالے بہ

# آله آلے بیل

آپ سرف آگھ آنے فی مبداداکر کے اپنے شہراور علاقہ کی جامع سجدوں کے نام خطبات جمعہ جاری کرا دیں بہراس رقم سے مہری کوسال کھرکے ۱۴ جمعوں کے لئے قسلوار کل ۱۵ آسان اردو فصلیے بھیجتے رہیں سے ماکہ وہ انہیں جمعہ کے ون مناویا کریں۔ اس وقت و ھائی ہزار سجدوں ہی ہے خطبے سائے جارہے ہیں آپ یہ خدمت منرور منرور انجام دیں (سیکرٹری سیرت کمیٹی پٹی ، ضلع الا ہور۔)

سے بہلے بہی امتیاز قائم ہونا جائے کہ وہ ان دونوں راستوں میں سے کس راستہ کے مسام میں ؟ جولوگ " ہندونتانیت" كىراه برہيں ،وه اپنى راه برعائيں ،ممين ان سے ئی واسطه نهیں - ہم ان سے صرف اننا کہیں گئے کہ براہ کرم منا فقت جھوڑ دواور ابنی بشن صاف طور برنطا ہر کر دو تاکہ کوئی دھو کہ نہ کھائے ۔اور جولوگ " اسلامیت " کی راہ پر

ہیں وہ ہمارے ہم سفر ہیں۔ ہماری اور ان کی منزل مفصود ایک ہے۔ معرض ہونے ہیں ہون بیسوال ہے کہ اس منزل کی طرف جائے کے لئے صبیحے راستہ کو نساہے ؟ وہ جس راستہ کو صبیحے سمجھتے ہیں ان کاصبیحے ہونا مجابت کر دیں ہم دل و حبان سے ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر وہ راستہ غلط ہے تو بھرا خلاص کا اقتصابہ ہے کہ وہ اس راستہ کی طرف آئیں جس کامیجے ہونا نابت کر دیا جائے۔ کم از کم دین و ملت کے معاملہ ہیں مسلمان کے اندر نفضیہ اور کبر و عجب نہ ہونا جا ہے کہ کسی حق بیست کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی طریقہ پر صرف اسلئے اور کبر و عجب نہ ہونا جا ہے۔ کسی حق بیست کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی طریقہ پر صرف اسلئے اور کبر و عجب نہ ہونا جا ہے۔ کسی حق بیست کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی طریقہ پر صرف اسلئے اور اس ہے کہ وہ اس بر جل بڑا ہے اور اب بیلٹنے میں اس کی عزب رجو ٹی عزت )

بمارى منزل مقصود

ہماری منزل مفعود حبیبا کہ اشارة او پرعوش کردیا گیا، صاف اور واضح طور پریہ ہے کہ مندوستان میں اسلام مفصر ف قائم رہے، بلک عزت اور طاقت والابن جائے۔ آزادی ہند ہمارے نوکی مقصو دالذات نہیں بلکہ اسل صل مقصد کیلئے ایک صروری اور ناگزیر سیا ہونے کی حیثیت سے مفعود ہے۔ ہم صرف اس آزادی کے لئے لؤ نا جا ہتے ہیں، بلکہ صبح تربہ ہے کہ اپنے مذہب کی روسے لؤ نا فرض جانتے ہیں جس کا تتبج بہ ہو کہ یہ ملک کلیت ہیں توایک بڑی حد تک دارالاسلام بن جلئے۔ لیکن آگر آزادی ہند کا نتبج بہ ہو کہ یہ جب ہو کہ یہ جب ہو اس کی راہ یہ جب اورالک فرہے ویسا ہی رہے بااس سے برتز ہوجائے تو ہم بلاکسی مدا ہمنت سے میں والی من ویسے ہیں کہ ایسی آزادی وطن پر ہزار مرتبہ لعنت ہے ، اوراس کی راہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ایسی آزادی وطن پر ہزار مرتبہ لعنت ہے ، اوراس کی راہ میں بولٹ ، لکھنا ، روپیہ صرف کرنا ، لاٹھیاں کھا نا اور جیل جا ناسب کچھ حرام ، قطعی حرام ہے۔

یا ایسی صاف بات ہے حس میں دورائیں بونے کی کوئی گنجائش بی بہیں بعصوصاً بو شخص قرآن اور سنت پر نظر رکھنا ہے اور منافق نہیں ہے دہ تو اس سے برحق ہونے میں من رط وهم بر ہے کہ ہم اس ملک کے نظم ونسق اوراس کی تمدنی و معاشی تعمیر حدید بین ا بناا نثر اس طرح استعمال کرسکیں کہ وہ ہمارے اصول تمدن و تہذیب کے خلاف ند ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ و بیع بیما نہ برتمام ملک کی اجتماعی زندگی اور معاشی نظیم اور تدبیر ملکت کی مشین جوشکل بھی اختیاد کرنے کی اس کا اثر دوسری تو موں کی طرح ہماری قوم پر بھی بڑے گا۔ اگریہ تعمیر حدید اس نقشہ پر ہموجو اپنے اصول و فروع میں کلینہ ہماری تہذیب کی ضد ہے تو ہماری زندگی اس سے متا نثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ایسی مماری تہذیب کی ضد ہے تو ہماری زندگی اس سے متا نثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی ایسی صورت میں ہمارے نیا میں جواب کے گا کہ یا تو ہم تمدنی ومعاشی اجھوتوں کی سی غیر سلم بن جا بیس نہی ہماری حیثیت اس ملک میں تمدنی ومعاشی اجھوتوں کی سی مورک رہ جائے۔ اس نیتے کو صرف اسی طرح روکا جا سکتا ہے کہ ہند عبد میں گئیل پر ہمانی تو تو تو کے ساتھ ڈال سکیں۔

من طروم یہ ہے کہ ہندوستان کی سیاسی پالیسی بین ہمارا اتنا اثر ہو کہ اس ملک کی طاقت کسی حال میں بیرون ہند کی مسلمان قوموں کے خلاف ہتعال

نہ کی جاسکے ۔

جداگانہ وجود کی حقت طنت کی صرورت یہ تقصد حس کی ہم نے توضیح کی ہے وہ کم سے کم جیز ہے جس کے لئے ہم کو رط ناجا ہے مدافعت کا پہلوصرف کر دورا فتیار کرتے ہیں اورا اُن کا آخری انجام سکست ہے۔ اگر آپ ابنا مقصد صرف اُن حقوق کے حصول کو بتاتے ہیں جن کا اطبینان کا نگریں نے اپنے منیادی حقوق "والے ریز ولیوش میں ولایا ہے تو آپ دھو کے میں ہیں۔ آپئ تہذیب ا وبان ایر بنل لا ، اور مذہبی حقوق کا تحفظ بھی ( جسے آپ کا فی سمجے بیٹے ہیں) در اہل وبان ایر بینل لا ، اور مذہبی حقوق کا تحفظ بھی ( جسے آپ کا فی سمجے بیٹے ہیں) در اہل ماس کے بغیر مکن نہیں کہ آپ فارور ڈیا لیسی اختیار کرکے اور خود بیشیقد می شروع کرکے حکومت کی شکیل میں طاقور حصہ دار بننے کی کو شنش کریں۔ اس میں اگر آپ نے

٥- ايريل مقاوله غفلت کی اور حکومت کا اقتدار اُن لوگول کے اقصیں علاکیا عصلمان نہیں میں توقیین ر کھئے کہ کوئی کا نسٹی ٹیونس آپ کی جدا گانہ اسلامی ہی کوہلاک ہونے سے نہ بچا سکے گا۔ الكريزى عكومت نے بھى آب كے بہت سے حقوق تسليم ركھے ہيں، مكرغور كيج وہ كيا جيز، جس نے آپ کوخود اپنے حقوق سے دست بردار کرادیا ؟ انگریزنے آب سے پیھی نہیں کہاکا ابني زبان ميں مکھنا پڙھنا اور بولناسب جھوڙ دواورميري زبان اختيار کرلو ۽ بھرکيا جيز، جس نے آپ کی قوم کے ہزاروں لاکھول افراد کو اپنی زبان سے بیگانہ بنا دبا اور انگریزی کا اتناغلام بٹایاکہ وہ اینے گھروں میں اپنی بیو بوں اور بچوں تک سے انگریزی بولنے لگے؟ انگریزنے آپ سے بیکھی نہیں کہا کہ تم نماز دوزہ جھوڑدو، زکوۃ نہ دو، شراب مواور ندین كے سارے احكام كونمرف بالائے طاق ركھ دوبلكم ان كا نداق ك أواد يجرس ميز نے آپ کی قوم کے لاکھوں کروڑوں افراد کو ایک صدی کے اندراندر ابنے دین وایان سے عملاً مغون كرو الا ؟ الكريزني آب سے يكھي نهيں مطالبه كيا تھا كہ اپني معاشرت بدل دو ا بنالباس بدل دو ابنے مكان كے لفتے بدل دو ابنے آداب واخلاق بدل دو ابنی عنوتين بكارو، اين بحول كوا بكريز نباؤ، إبني عور تول كوميم صاحب بناؤ، اينے ندن اور ابنی نہذیب کے سارے اصول جھوڑ کر ہوری زندگی ہمارے تقیقے پر ڈھال لو بھروہ کونسی جيز سے نبس نے آب سے بيسب كھے كراف الا ؟ قدا ذ ماغ برزور وال كرسونجي كيا الى سب عبرسلم قتدارك سوا اور مجى كيه ب و دهائى ننن لاكه الكريز جه بزارسل دورس آتے ہي آب لے الگ تھلگ رہتے ہیں۔قصداً آپ سے اندرونی معاملات اور آپ کے تعدنی ومعاشرتى مسأئل مين دفل دينے سے يرمبركنے ہيں عجرجى ان كے افتداركايدائر مونا ہے کہ بیرونی جبرسے نہیں بلکہ اندرونی انقلاب سے آپ کی کا یا بلٹ موجاتی ہے اورآپ خود بنوداب أن بنيادى اور فطرى حقوق تك سے دستردار سوجانے بن جن كوكوئي حكومت ابنى عابات نهي تصنيتي اورتهي تصيب كتى اب ذرا اندازه لكائي كماكرة دادم دوسان كم

حکومت غیراسلامی نقش پریس گئی اوراس کا اقتداران بهندو سانبوں کے جھیں چلاگیا ج مسلمان نہیں ہیں، تواس کے افزات کیا بول گئے ؟ وہ انگرزوں کی طرح قلیل التوراو بھی نہیں آپ سے الگ تھلگ رہنے والے بھی نہیں اورغیر کملی بھی نہیں ہیں کرسیاسی پالیسی ان کو تمدنی ومواشر تی مسائل میں وخل ویٹے سے روکے - ان کے اقتدار میں آپ کے اندرونی تحول وانقلاب کا کیا حال ہوگا اور کانسٹی ٹیوشن کی کون کون سی وفعات آپ کو خود اپنے حقوق کی پامالی سے روکیں گئی ؟

متىره جهادى ضرورت

جیساکہ میں بہلے عرض کرچکا ہوں، مسلمانوں کے لئے ایسی آزادی وطن کے لئے رُنا وقعلی جرام ہے جس کا نیتی انگلتانی غیر سلموں سے بہندوستانی غیر سلموں کی طرف آفیا ہے حکومت کا انتقال ہو۔ بھران کے لئے بیہ جسی حرام ہے کہ اس انتقال کو دو کئے کیلئے انگلتا عمر مسلموں کا افتدار تعالم رکھنے ہیں معاون بن جامیں۔ اسلام ہم کو ان تینوں راستوں فیر صلفوں کا افتدار تعالم رکھنے ہیں معاون بن جامیں۔ اسلام ہم کو ان تینوں راستوں پر جانے سے دوکہ آئے۔ اب اگر ہم مسلمان رہنا جا ہتے ہیں اور ہندوستان میں اسلام کا وہ حشر دیکھنے کیلئے تیا رنہیں ہیں جو اسپین اور سسلی میں ہو چاہے تو ہا رہے گئے موٹ ایک ہی داستہ باقی ہے اور دہ ہم کہ ہم آزادی ہندگی تحریک کا وہ حکومت کفر کی طرف سے حکومت کو گئے۔ ایک خوات کفر کی طرف سے حکومت می طرف سے کومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف ہو رہا ہم ایکا میابی ہو یا ہو ۔۔

یاتن رسد بجانان یا جال زمن برآید

خلاصه بحث برب که وطن پرست کے نصب العین سے ہما اِنصب العین مختلف بدے وہ صرف ایسی آزادی جا ہتا ہے جس کا نیتجہ " ہندوستانی "کی نجات برداورہم وہ آزادی چاہتے ہیں جس کا نیتجہ " ہندوستانی "کے ساتھ " مسلم " کی نجات بھی ہو۔

#### إسلامى نصب العين كحصول كاطراق

مجاہدین اسلام کے کام کی بنیا دیں اورطریقہ جنگ کی شخیص آج ہم اس سوال برغور کرناہے کہ ہندوسان میں اسلامی قومیت کا نصب اعین کس طریقہ سے حاصل ہوسکتاہے ؟

مسلمانوں کی دوحیثین اور دوحیثیتوں کی حفاظت کی ضرورت مندوستان میں ہماری دوحیثیت ہیں۔ ایک جثیت ہمارے مندوشانی ہونے

کی اور دوسری حیثیت "مسلمان" ہونے کی ہے۔

بہلی حیثیت میں ہم اس ملک کی تمام دوسری قرموں کے شریک حال ہیں۔ملک افلاس اورفاقيم كشي مبتلا بوكاتو بم مجى فاقدكش اورمفلس بول كے - ملك كولوا جائيكا أوم مجى سي ساته لوق جائي كي ملك مي جروظلم كى حكومت بوكى تو ہم جی اسی طرح باطال ہوں سے جس طرح ہما رہ اہل وطن ہوں کے علک برغلامی کی جے سے بحیثیت مجموعی جتنی مصیبتین نازل ہوں گئ، جتنی لعنتیں برسیں گئ ان سب میں ہم کو برابر کا حصہ ملیگا۔اس لحاظ سے ملک کے جنے سیاسی، ورمعاشی سائل ہیں وہ سے سب ہمارے اور دوسری اقوام ہندکے درمیان مشترک ہیں جس طیح ان اقوام کی فلاح وببود مندوستان كى آزادى كے ساتھ وابستہ اس طرح مارى بھى ہے سے ساتھ مارى بہتری بھی اس پرمنحصرہے کہ یہ ملک ظالموں کے تسلطسے آزا دیو اس سے وسائل روت على باشندل كى بېترى اورتر قى برصرف بول اورتمام ابل مبندكو اپنے افلاس اپنى جهالت ابنی اخلاتی بستی اوراپنی تمدنی بس ماندگی کا علاج کرنے میں اپنی و وں سے کام لینے کے پورسے مواقع حاصل بوں اور کو فی جابر قوم ان کو اپنی ناجا کر اغراض کیلئے آلہ کاربنانے پر قاور نہ رہے۔

دوسرى حيثيت بن بهارت مسائل كيداورس جن كا تعلق عرف بم بى سے بيد كوئى دوسری قوم ان میں جاری شریک نہیں ہے۔ غرصلم کے غلیے نے ہماری قوی تبذیب کو، ہمارے قومی اخلاق کو ہمارے اصول حیات کو ہمارے نظام جماعت کوزبردست نقصان بینجایا ہے۔ ویره سورس کے اندر غلامی آن بنیا دول کو کھن کی طرح کھا گئی ہے جن رہاری قرميت قائم ب - بجرب في بمكم بتاويا ب اورر وزروشن كى طرح اب بم اس حقيقت كو ومکید رہے ہیں کہ اگریم صورت حال زیادہ مدت تک جاری رہی تو بندوستان کی اسلامی قوميت رفية رفية كحل ككل كطبعي موت مرجائ كى اوريه برائ نام وهانج جوباتى ره كيا ہے یہ بھی باقی ندرہے گا۔اس حکومت کے الزات ہم کواندری اند غیرسلم نبائے جاری میں بھارے ول دوماغ کی تبول میں وہ جڑیں سو گھتی علی جا رہی ہیں ہن سا اسات كادرخت بيدا بوتاب بم كوده نشريلايا جارا به جو بارى ما بيت كوبدل كرفود بار بى التون عنادى معجد كومنهدم كراوى جس دفقارك ساختهم بن تغيرات بورب ان كو ديسية بوئة ايك عقلنداً وي إندازه لكاسكتاب كراس عمل ي تكيل اب بدت قرميه الكي بهد زيا وه سه زياده تيسري يوسطي بيشت تك يعفية منعية بما را سوادا فنظر فود بؤد غِرْسلم بن جائے گا اورشا تُدَّنني كے چندنفوس اس عظيم الشان قوم كے مفرسے إِنّنو ببائے کے لئے باقی رہ جائیں کے بس ہاری قرمیت کا بقاد تحفظ اس برمنحصر ہے کہ ہم اس حکومت کے تسلطسے آ زاد ہول اوراس نظام اجتماعی کواز سرف قائم کریں جس معمط جانے بی کی بدولت ہم پر بیمصائب فاذل ہوئے ہیں۔ آزادی وطن کا راسته صرف بندوشانی بونیکی جذیت سے اختیار ندکرد بهاری مدونول حنیس ایک دوم

یہ بالکل صبح ہے کہ آزادی ان دو فرحیثیتوں سے ہماری مقصود ہے۔اس میں جی کوئی شربہیں کرہندوت انی کی حیثیت سے جتنے بھی مسائل ہمارے اوردوسرے تمام باشندگا ہندے درمیان مشترک ہیں اُن کوحل کرنے کیلئے مشترک طور پر ہی جدو جہد کرنی جاہئے اوریہ بھی سرامرورست ہے کہ مسلم ہونے کی حیثیت جو آزادی بم جاہتے ہیں، وہ بم طور ہیں سی وقت حاصل برسکتی ہے جبکہ ہندوشانی بونے کی چٹیت سے آزادی حاصل بوجا لیکن یہ برابری اوریم آ سنگی جوف ہراطور پرمذکورہ بالا چیتوں می نظر ابھی اس میں کی برا دھوكہ جيسا برائ اور درحقيقت اسى مقام بريبت سول نے دھوكہ كھايا ہے-كرى نكاه سے آپ ديكيس كے تومعلوم بوكاكريك في سيدى مطرك بنيں ہے جن آ بھیں بندکرکے بے تکان چلے جاش ۔ طبیک اسی مقام پرجہاں آب آکر طبیرے بیں ایک دورا به موجود ب - دوسط کیس بالکل مختلف سمت پرجاری بین اورآب کو قدم الحقا سے پہلے عقل وتمیزسے کام نے کرفیصلہ کرنے کی خرورت ہے کہ جانا کدھر چاہتے ؟ آزادی وطن کا ایک راسته وه بے جس کو ہم صرف بندوشانی بونے کی حیثیت سے اختیار کرسکتے ہیں اس راہ کے بنانے والے اوراس پربندوشان کوچلانے والے وہ وك بين جن كے بيش نظر وطنی قرميت "كامغربي تصورب اوراس تصوركي تدين انابنت كا مندوتفتوركم إجابوا ج-ان كا منتهائ مقصوديه كم مندوستان يس مخلف قرى امتيازات جومنيب اورتهذيب كى تفريق برقام بين مط جائس اورسارا ملك ايك توم بن جائے عواس قوم كى زندكى كاجونقشدان كے سامنے وہ انتزاكت مركب ب اوراس مين سلمانوں كے اصول حيات كى رعايت تو دركناد اس كيليے كوئى بدرداند نقطه نظر بھى نبي ب رزياد و عدرياده مايت بى كائنائش ده اس بندى قدمية ين نكال سكة بن وه بيه كرجن معاملات كالعنق انسان ور نداك مابين بي أن من

مركعه كوا عقاداورعل كى أزادى حاصل رب مرج معاملات انسان اورانسان كرديان ال كوده خالص وطنيت كى بنيا ديرويكها چائتے ہيں ليكن منفبط مذربك وجود كيني اليا مذبب ان كے زويك اصولاً قابل اعتراض بے جوابين متبعين كوايك متنقل قوم بناتا بو اوراس کی تعلیم معیشت تدن اخلاق اورتهذیب می دوسرے مذاہب محمتین الگ ایک وصنگ اختیار کرنے اور ایک ضابطہ کی یابندی کرنے پرمجور کرتا ہو۔ وہ ہندو كے موجودہ حالات كى رعايت ملحظ ركھكر كھيمدت تك اس قسم كے منظم منہب كو ايك محدود اوردصندلی سی شکل میں باتی رکھناگواراکرلیں کے جنایجہ اسیگواراکرلینے سے انداز میں مندوستان کے مختلف فرقی کوان کی زبان اور یرسنل لا سے تحفظ کا لفین ولایا گروہ کسی ایسے نظام کوبرداشت نہیں کرسکتے جواس منظم ندبب " کومزیدطاقت اور متنقل زندگی عطاکرنے والا بو بلکداس کے برعکس وہ بندوستان جدیدی تعیراس طرزی كُنّا چاہتے ہيں جس ميں ية منظم مذہب "رفته رفته مضمل بوكرطبعي موت مرجائے اورو كى سارى آبادى ايك ايسى قوم بن جائے جس ميں سياسى يار ٹيوں اور معاشى كروبوں كى تفراق توچاب كتني يكول نه بوا مرتعليم وتېذيب تمدن ومعاشرت اخلاق و آواب اورتمام دوسری چینیات سے سب ایک رنگ یس رنگے ہوئے ہول اوروہ زمگ فطرتاً وہی ہونا چاہتے جواس تحریب سے وروں کا رنگ ہے۔ كالكرسي رمبها بماري اسلامي حيثيت اوراسلامي وجودكي قرباني حيجبس يم داسترص كى خصوصيّات كوآج ايك اندها بھى ويكه سكتاب بم مون اسى وقت اختیار کرسکتے ہیں جب کرم اپنی دوسری حیثیت کو قربان کرنے پردامنی ہو جائی اس ست برجل كريم كوده آزادى حاصل بنيس بوسكتي جو بيس مسلمان بونے كى حيثيت سے ورکادہ بلکداس راستیں سرے سے ہاری سے حثیت ہی گم ہوجاتی ہے -اس اختدار

كرنے كے معنى يہ بي كم الكريزى حكومت كے ما تحت جس انقلاب كاعمل ويراه سورس سے ہماری قوم میں ہور ایو وہ ہندوتانی حکومت سے مانخت اورزیادہ شدت وسرعت ساتهاية كميل كريني اوراس ى تكيل من بم خود مدد كاربين اور وه أننا عمل القلائب كر بيراس كے روعل كاكوئى امكان نہ رہے - انگريزى حكومت كے اثريت مغربى تبذيب ين خواه بم كتف بي جذب بوجائل برعال انگرزي وميت بين جذب بين بوسكة ببرك بمارايك اجتماعي وجود باقى ربتاب جس كالبحراني سابقة صورت بروايس بونا مكن بيكن بیاں قرصورت حال ہی دوسری ہے۔ایک طوف بھار سے ہرامتیازی نشان حتی کہ ہمارہ احساس قومیت تک کو "فرقہ رستی" قراردے کراس کے خلاف نفرت انگیزرو پیگنداکیا جالب جس معنى يربس كرايك متقل جاعت كي حيثيت سيهادا وجود ناقابل شت ہے۔دوسری طرف ہماری قوم کے ان لوگوں کو قوم پردو کہاجاتا ہے جو م ترجو فرکنتے کتے ہیں "بندے ماترم" کے نوے لگاتے ہیں مندروں میں بینچ عبادت تک میں حصہ کے گذرتے ہیں اورباسوں میں بوراہندویت کا رنگ اختیار کرتے ہیں اورسلمان قم کےمفا كانام تك يعة بوف انيس وركمان كرمها واان يرفرقدينى كاالزام آجائج جوال نزديك كفرك الزام سے زيادہ بدترہ يتسرى طرف بم سےصاف كما جاتا ہے كدايك جماعت بن كرندا و حدا جدا بلكه افراد بن كرا و زاور كانگرس من شال بوجا في سياسي بارخي مزووراورسرایه داری تفراق زمیندار اورکسان ی تقیم زروالے اوربے زرک تناکع مين منقسم بوجا وربالفاظ ديكراس ريشة كونووبى كاط دوجومسلم اورسلم بين بوتاب اوراس رست میں بندھ جا وجو ایک بارٹی سے مسلم وغیرسلم مبروں میں بوتا ہے۔اسکا بتجہ جو کھے ہے اسے مجھنے کے لئے کے بہت نیادہ عقل دفکری خورت نہیں-اس کھلا

بيشيت مسلمان قوم كے آب اپني نشاة ثابيه كاخواب جي نہيں ديكھ سكتے۔ جولوگ صرف مندوستانی ہونے کی حیثیت سے آزادی چاہتے ہیں، اورجن کی نگاہ یں اس آزادی کے منافع اس قدرقیمتی ہیں کہ اپنی اسلامی حیثیت کووہ بخوشی ان پر قربان كرسكة بين وه اس داسة برخرورجايش كريم يه تسليم كرنے سے قطى أىكاد كرتے ہيں كدكونى سي مسلمان اليى تحريك آزادى وطن مي جان بوجدكر حصد ليناكوا راكركا آزادي وطن كا دوسرا راسته آزادی وطن کا دوسراراسته صرف وی بوسکتا ہے جس میں کسی باشندهٔ مند مندوستانی بونے کی حیثیت اوراس کے مسلم یا ہندویاعیسائی یاسکھ بونے کی حیثیت میں كوئى تناقض نهرو اجس ميں بركروه كو دونوجشيوں سے ادادى عاصل بو اجس كى ذعيت يه بوك مشرك وطنى مسأل كى حدثك وّامتياز مذبب وملّت كاشابُه تك نه آف يليخ گرجداگانه قومی مسائل میں کوئی قوم دوسنری قوم سے تعرض نہ کرسے اور برقوم کو آزاد بندو ى حكومت بس اتنى طاقت حاصل بوكه وه ابنان مسأل كوخود حل كرف ك قابل بو-جیساکریم باربارکبد چکے ہیں، ہندوستان کی آزادی کے لئے جنگ کرنا تو بارہے قطعاً ضروری ہے، لیکن ہم جس قسم کی آزادی کے لئے اول سکتے ہیں اور لونا فرض جانتے ہیں وہ بہی ہے۔ رکہ ہماری اسلامیت میں کوئی فرق سرآئے امہی وہ آزادی جو "وطن برستون سے بش نظر ب تواس كى حمايت بى روناكيامعنى بم تواكس الكريزون كى غلاى سے بھى بدر تحجة

ہیں۔ جارے نزدیک اس مے علم بروارمسلمان سے لئے وہی تھے ہیں جو کلا کو اوردلزلی تھے اور کے بیرومسلمان کسی جنیبت سے بھی میر حبفراور میرصادق سے مختلف نہیں ہیں۔ گوصور تیں اور حالا مختلف بیں گروشمنی اور غلاری کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں. رایعنی دونواسلام کوشارہے ہیں

دونوحيتيتول كوقائم كمفكر حصول آزادى كاطراقي ربيداني كزدى ودرق اب سوال بدب كريه ازادى جس كومم اينا مقصود تباري بيس كس طرح حاصل بوسكتي ہے ہمسلانوں میں اجل دوگروہ مایاں ہیں جو مختلف بخویزیں بیش کردہ ہیں۔ ایک گردہ كہتا ہے كہ آزادى وطن كے لئے جو جماعت جدوج دكريبى باس كے سامنے اپنے مطالبا بن کرداورجب وہ انہیں منظور کریے تو اس کے ساتھ شریک بوجاؤ۔ دوسراکردہ کہتا ہے که بلاکسی شرط سے اس آزادی کی تخریب میں حصہ او۔ مگر ہمارے نزدیک بیرووؤگردہ علی ب بي - يبك كروه كى غلطى يدب كروه كمز ورول كى طرح جيك مانگ چاجاب بالفرض اكراس مطالبه کیااورانبول نے مان سمی لیا تونیجہ کیا نکلیگا ،جس قرم میں خودزمدہ رہنے اوریکی زندگی اپنے بل بوتے پر قائم رکھنے کی صلاحیت نہیں، اُس کودوسرے کب تک زندہ رکھ میں رع دوسراکروہ تووہ آزادی سے جوش میں اپنی قدم کی اُن بنیادی مزوریوں کو مجمول جاتا ہے ہیں محط مضمونوں میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اگر نابت کردیا جائے کہ وہ کمزوریاں واقعی نہیں ہیں اور سلمان در حقیقت اس قدرطا تقربیں کہ قوم برستی کی جدید تحریک سے ان کی قومیت اورقوی تبذیب کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، تو ہم اپنی رائے واپس لینے کیلئے تیارہی ۔ میکن اگریٹا بت نہیں کیا جاسکتا اور بم بقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں کیا جاسکا توسيم صاف سن ليجة كه اس مرحله برسلمان كوكانگرس كى طرف وجوت دينا وراصل ال كو خود کشی کامشورہ دیناہے ۔ محف جذبات سے اپل کرسے آپ حقائق کو نہیں بدل سکتے جس مريض كي وهي جان نكل حكي ب أس كے سامنے سيدسالاربن كرآنے سے پيلے آپ كو حكيم بن كرانا جابت - يبلے اس كى نيف و كيھے اوراس كيمرض كاعلاج كيجے - ميواس كى كرسے تلوار ميى باندھ لیجه گا- به کهال کی بو تمندی ب کر ریض و بستر ری ایران مراطرا به اورآب اس خطبه وے رہے ہیں کہ اُسھ بہاور اپنی طاقت سے بل برکھ طربو باندھ کمرسے الواراور حل میلان کارزاد

## مسلمانون كى نجات كى اصل راه

یہ دونوراستے جن لوگوں نے اختیا رکتے ہیں اُن میں متدو حفرات ایسے ہیں جن کے لے ہماسے ول میں بہت ورجہ کا احترام موجودہ اُن کے خلوص اورایان میں ہم کو ذرہ برابرفسك بنيس كران كى جلالت شان كا يورا بورا ادب لمحظ ركهة بوئ بم يركف يرمجور میں کروہ اس وقت مسلمانوں کی غلط رہنمائی کردہے میں اور اس غلط رہنمائی کاسبب یہ ہے كر ابنول نے مسلمانوں كى موجودہ يوزيش اورمستقبل كے امكانات بركافى غور و خوض نہيں كيا ب- ابنيس قدم الطاني سي بله حسب ذيل حقائق كوا جهي طرح بمحدليا جائي :-ا مسلمان ى حيات قمى كو برقرار ركھنے كے لئے وہ چيز بالكل ضرورى ہے جس كوا كل ى سياسى اصطلاح يس ملطنت كاندلاك سلطنت بنانا "كما جاتاب مسلمان كى سوسائتی جن بنیا دول پر قامم ب وه استواری نبین ره سکتین جب تک که خودسلمانون كى اپنى جماعت بى كوفى قرت ضابطه اور حاكماند اختيار موجود مذبو - ايف ايد ايسي ايم كردى طاقت مبتيا كرلين سے بغركسى غير منظم نظام حكومت ميں رہنے كالازى نيتي بيرہ كم سلمانولكا اجتماعي نظام رفتة رفتة مصنحل بوكرفنا بوجائ اوروه بحيثيت أيكمسكم قوم سے زندہ بني ره ي ٧- انگريزى حكومت كے غلبہ كامل نے بم كوجاعتى ذندكى اور حاكمان اقتلاب محوم كرديا اوراس كى بدولت جراضحلال بمارى سوسائى يى روغابۇ ا أسىم إنى آنكھول سے ویکھ دہے ہیں۔ طرطھ سوبرس تک مسلسل اور سہم انحطاط کی طرف سے جانے کے بعدیانقلاب بم كوايك اليه مقام برجهور الهجال بهارى جعيت براكنده بمارت اخلاق تباه بمارى مجلسی زندگی برقسم کی بیاریوں سے زاروززار اورہادے وین واعتقادتک کی بنیادیں تزارل ہوچکی ہیں اورہم موت کے کنارے پر کھوے ہوئے ہیں۔ اب ایک دوسرے انقلاب (مندوویت کاغلبہ کی ابتداموری ہے جس میں دو

كے امكانات ہیں - اگر بم نے أسى غفلت سے كام بياجى سے گذشتہ انقلا كے موقع كام ليا تها تويد دوسرا انقلاب بهي أسى عمت بس جائے گاجس ميں بيبلا انقلاب كيا تها اورب أس نيجه كي مكيل رويكا جس كي طوف بين الكريزية كاغلبه لين جارة منها اوداكريم غيرسلم نظام حكومت سے اندرا كي سلم نظام حكومت رخواه وه محدود يماند برى بور قائم كرنے ميں كامياب توانقلاب اینا رخ بدل دے گا ور میں اپنے نظم جماعی محصر سے مضبو کرلینے کا ایک تع محق آجا میگا۔ مم - سلطنت کے اندرایک ایسی سلطنت قائم کرنا رجس کی مدوسے سلمانوں اسلامی احکام بیقائم رکھا جائے کسی مجبوتے اور عبدنامے کے وریعے سے مکن نہیں ۔ کوئی غرسلم ساسی جماعت خواه كتني بي فياض اور فراخ حوصله بواس كيلي بخوشي آما ده نبيس بوسكتي منطنة ورسلطنت " سے اصول کو بحث مباحثہ کی طاقت سے کسی وستوری قانون میں وا فل کایا جاسكتاب اوربالفرض اكرس بومجى جائ توايسي غيرمولي جيزجس كى بيت بركوتي طاقت الع دائے عام اور بنظم قرت موجود نہ ہو، عملی سیاست میں کرطی سے جانے سے زائد بائدارنہیں موكى ورحقيقت يدجيزاً كركسي ورايدسي إثدار بنيادون برقائم بوسكى ب تووه من يب كريم خوراب نظام في قرائد اورابين ناقابل تسخير متى و اراده سيماس كربانفعل قائم كريس لاور فود مسلمان قوم كى ايك اليي تظيم روين كريد قوم فود مندوستان كاندايك ذنده سلطنت نظرات اورسيسلطنت ايك اليسا حاصل شده واقعد بن كربندوسان كے آئنه نظام حكومت كاجزين جائ وجس كو كوفى طاقت وا تعدس غيروا تعديناسك ۵ - يدكام اس طرح الجام نبيس باسكتاكه بم سروست انقلاب كواسى دفتارير جا ما اوراس كى كىلى جويف كے بعد جب بندوستان ميں كمل طور برايك غيرمسلم نظام حكومت قائم روجائے اس وقت سلطنت سے اندرایک سلطنت بنانے کی کوشش کیں اس جن ، وبي شخص قابل على خيال كرسكتا بسي حرك على سياست كى بواتك چھوكر نه گذرى بو

ایک بوشمندآدمی ذراسے غوریس بھے ہے گا کہ انقلاب کا رخ موف دوران انقلاب ہی میں بلا جا سکتا ہے اورسلطنت سے اندرسلطنت مرف اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہلطنت کی تعمیر کے دوران میں اُس کی بناطوال وی جائے ۔ رورنہ جب بن وسلطنت ملی موگئی تودہ مسلمانوں کو اختیار کیوں وسے گی بی

٧- جسقسمى تنظيم اس مقعدك لية دركارب، وه كانگرس سے سائنے بن وافل موكرنبين كى جاسكتى كالكرس ايك منظم جماعت ب اوربرمنظم جماعت بس يه خصوصيت بوتی ہے کہ وہ جن افراد کراینے واٹرہ میں لیتی ہے، انہیں اپنی فطرت اور اپنی مخصوص وبنیت کے مطابق و صال لیتی ہے مسلمانوں میں اگر مضبوط اسلامی کیر کیٹر اورطا قوراجما نظم موجود بوتوالبته وه كانگرس كے سائنے بس داخل بوكر، أس كے نفيات اوراصول ومقاصديس تغير سيداكر سكتة بيس دلكن اس وتت ده جن اخلاقي كمزوريول مي مبتلابين أن كولية بوف منتشرافرادكي صورت بس أن كا وصرحانا توصرف ايك بي يتيم يدارسكما ب اوروه یب کریمارے جہوریرکانگرسی نفسیات کاغلبہ بوجائے وہ اکابرکا نگرس کی ربنائی تسلیم کرے ان سے اشاروں پر جلنے لگیں اوراسلامی مقاصد کے لئے مسلمانوں میں ايك رافي عام تيار كرف كعجوامكانات الجي باقي بين وه جي بميشه ك لي فتم بوجاش برخض جرف خدانے و محصے والی ایکھیں عطاکی ہوں اس بات کوباسانی سمجے سکتا ہے کہ انشناط " قدم كالسال اكركا نكرس ك اندركوني بلى قرت بدياراس اور حكومت اقتلاس انبیں کوئی بڑا حصد مل جائے تب بھی وہ مسلمانوں کے لئے کچھ مفید نہو کی بلکہ غیر مسلول سے مجھ زیادہ ہی نقصان رسان نابت بول جاسلے کہ وہ ہرمعاطری یالیسی اورطانی ا تووی اختیاد کریں کے جوایک غیرسلم کرے گا اگرایساکرنے کیلئے ان کواس زیادہ آزا دی اور ا حاصل ہوگی جو ایک غیرسلم وحاصل ہوسکتی ہے اسلے کہ برسمتی سے ان نام سلمانوں سے ہوں سے

بماراجهادكن بنيا دول يميني بوناجاب مذكورہ بالاحقائق كوميش نظر الحكر حب آب خوركريں كے تومعلوم بو كاكر بمارے لئے اب صرف ایک ہی داستہ باتی ہے اوروہ بیہے کہم ہندوستان کی آزادی کے لئے جنگ میں شركي بونے سے يبلے اپنی كمزوريوں كو دوركري اوراف اندروه طاقت بداكري جس ہندوشان کی آزادی سے ساتھ ہی مسلمان کی آزادی کا حصول بھی ممکن ہو'اس غرض كے لية بم كو اپنى توتيں جن كاموں يومون كرنى جا بيس وہ حب ذيل بين :-١- داشاعت اسلام، مسلما ولي من وسيع بيمان يراصول اسلام اور قوانين شريت كاعلم صيلايا جائ اوران ك اندركم ازكم اتنى واقفيت بيداكروى جائے كروہ اسلام حافظ کو بیجان بس اوریہ مجھ لیں کہ مسلمان بونے کی حیثیت سے ہم کن خیالات اور عملی طریقوں کو تول كريكة بن اوركن كوتول نبي كريكة بدنشرو تبلغ صرف شبول ي نبي بونى جائ بلکہ دیبات کے مسلمانوں کوشہری مسلمانوں سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ ٧- دشرعي نظام كا قيام اوراركان اسلام كي يابندي، علم كي اشاعت يرساته ا تومسلمانوں وعملاً احكام اسلامي كا اطاعت كذاربنانے كى كوشش كى جائے اور حصوصيت كے ساته ان اركان اسل كو تهرس التواركيا جائے جن يربمارك نظام جماعت كى بنيا د قائم ب الم- راسلامی عصیبت کارویگیندا، سلمانون کی رائے عام کواس طرح تربیت کیا جائے کہ وہ غیرا سلامی طرافقوں کے رواج کوروکنے پرمستعد بوجائیں اورمسلمانوں کا جماعی احکام اسلامی کے خلاف ہے دین لوگوں کی بنا دت کوبرداشت کرناچھوڑوہے -اس سلسلہ مين ست زياده جن چيز کي يخ کني پر توجه کي فرورت ب وه تشه بالاجا نب اد وسري قومول کي نقل رنا ہے کو نکہ سی وہ چیز ہے جو ہم کوغیروں میں جذب ہونے کیائے تیار کرتی ہے۔ م - رہے دینوں اورمنا فقوں کی لیٹرری کی بنے کئی) - ہیں اپنی احتماعی قرت

آئى مضبوط كرفى چاہئے كم م إلى جماعت كان غلاول اورمنافقول كى يخ كنى كرسكس جاينى فطری شرادت کی وجسے یا واتی اغراض کی خاطرا سلامی مفادکو نقصان بیناتے ہیں۔ ۵- دمسلمان رمنها ول كى قدردانى ، يس اس امرى كوشش كرنى جابيت كرمسلمان کی لیٹری کامنسب نہ انگریزے غلاموں کو حاصل ہوسے، نہ ہندو کے غلاموں کو، بلکہ ایک لیے جاعت كے قبضه من آجائے جو بندوتان كى كامل آذادى كے لئے دوسرى بميايہ قورائے ساتها شتراك على كرن بركط ول سے آما وہ بوئراسلامی مفادكوكسي ل من قربان كمنے برآما وہ ٧- راسلامي مركزيت كاقيام) بملمان بن استدرانا وخيال اوراتجاد عمانية ردیاجائے کہ وہ تن واحد کی طرح ہوجائیں اورایک مرکزی طاقت کے اٹیاروں پرحرکت کرنے مائیں۔ اس وقت مسلماؤل كى جو حالت باس كود كيفتے بوئے شائد بعض وك يرفيال مظا كرايسابونا محال ب- خودمير متدوووستون في باب كرتم خيالي بلاد يكارب بوسية قوم اس قدد كريكي بكراب كوئى اعجازى قت بى اس كوسنها بي توسينها كي مكري مجسا بولكم اجهى اس قوم كوسبنالى كايك موقع اوراخرى موقع باقى ب، بادى نواس خواه کتنے بی بگر چکے بوں ، مگر بمارے وام میں ابھی ایمان کی ایک وبی بوتی چنگاری وود ہے اور وہی ہارسے لئے آخری شعاع امیدب وقبل اس کے کہ وہ بجے ہم اس سے بہت کھ کام نے سکتے ہیں، بشرطیکہ چندمردمومن ایسے کھڑے ہوں۔ جو خلوص نیت مے ساتھ خلاکی رامیں جہادکرنے والے ہوں۔

كانگس كے متعلق كيا روش بوج

کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ ہم کا نگرس سے تصاوم چاہتے ہیں، ہرگز نہیں بندواللہ اور کی شخص یہ خوال نہ کرے کہ ہم کا نگرس سے تصاوم چاہتے ہیں، ہرگز نہیں بندواللہ اور کی جائے تھے ہیں کہ اس مشترک مقصد وہی ہے جو کا نگرس کا ہداور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مشترک مقصد کے لئے ہم کو بالا خرکا نگرس ہی کے ساتھ تعاون کرناہے لیکن مروست ہم اس سے عرف

اس لئے علیمدہ رہنا چاہتے ہیں کرمسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مفاد کا تحفظ کرنے کے لئے ہم کوجس اخلاقی قوت اوراجتماعی نظم کی خرورت ہے، وہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم سے سلے اپنی ان کمزوریوں کو دورکرنا چاہتے ہیں ادراس غرض کے لئے ہم کوالیسی فضا درکاری جومزاحمت اورتصاوم سے پاک ہو۔ بیں اگر کانگرس بم سے تعرض کئے بغیرانیا کام جاری رکھے تو بہیں اس سے رونے کی کوٹی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے برعکس ہاری مجدوریا مشترک ہندوستانی مقاصد کی حد تک اس سے ساتھ رہیں گی ۔ البتہ اگردہ ہاری غيرمنظم جاعت كوافي نظم مي جذب كرف كى كوشش كرے كى اور براہ راست ماكم عوام من وطن رستى" اورًا شتراكيت كى تبليغ شروع كروك كى اوراس غرض لنے ہاری قرم کے آن منا نقول سے کام سے گی جن کی حیثیت ہاری نگاہیں دوسری قسم کے منا فقول رمعنی انگرزی اقتدار کے اینبٹوں) سے کھیمی منلف نبين تواس سورت بين يم كو جبوراً أس سے اطاما براس كا اوراس اطرا في كا تمام الزام خوداتسي يرعا نديوكا-

بنرت جوابرلال منبرو، ابنی موجوده بالیسی کوحی بجانب ثابت کرنے سے ایمینی بیش کرتے ہیں کہ ابنے مسلک کی تبلغ کرنا اور مخالف فیالات دکھنے والوں کو تبدیل فیال بر کرنے کی کوشش کرنا ہر جاعت کاحی ہے ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے تو ہم کو بھی جوابی تبلغ کاحی بہتی ہے ۔ وطن پرستی اور اشتراکیت کی تبلغ جماری نگاہ میں شدھی کی تبلغ ہے کچھ مختلف نہیں اس لئے کہ دوز کا نیتجہ ایک ہے۔ رمسلمانوں سے جداگا ہے جداگا ہے وجود کومٹانی اور دور قو کی مزاحمت ہمارے لئے کاگریہ ہے۔ اگر آب اس تصادم سے لئے آبار ہیں اور اس کو بندو متان کے لئے مفید سمجھتے ہیں تواب کی مخت ناوانی ہے۔

## حصول أزادي كيلية رسول الشكاطراق عل

حضوري صدائة تنظيم كياتهي اورتنظيمي اصول كياتني

١- إليَّبْعُوْامَا ٱنْوِلَ إِينَكُمُ مِنْ مَن مَرْ بَكُمْ وَلاَ تَتَبِّعُوا مِن دُوْنِهِ اَوْلِيناءَ والاعزام

پروی کرواس بدایت کی ج تباری طرف خداکے پاس سے نازل کی گئی ہے۔ خداکو چھوڑ

کردوسرے سرمیستوں کی بیروی نہ کرنے لگو۔

٧- قُلُ إِنْ كُنْ مُرْجِبُونَ اللهُ فَا تَبِعُونِي يُجْبِئاكُمُ اللهُ وَيَعْفِن كُكُمُ ذُوْبَكُمُ -

(العراق) - اے بنی کہدوکہ تم خداکو دوست رکھتے ہو تومیری پردی کرو، خداتم کو دوست

بنالے گا ورتبیں بخش دے گا۔

سو - لَقَدُ كَانَ لَكُ مُرْفِي رَسُوْلِ اللهِ الشَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ان آیات میں یہ قطی حکم دیا گیاہے کو بحقیت مسلمان ہونے کے ہم کو قرآن ادر اسو کا رسول ہی کا آبات کرنا چاہے اور جارے لئے بدایت اپنی دو نوں چیزوں میں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بدایت بھی کے اتباع کا حکم اس قطیت کے ساتھ تم کو دیا گیا ہے آیا اس کا واڑہ صرف طہارت اور استبنا اور عبادت اور ربا صطلاح ذمانہ حال) منجی معاملات پرحاوی ہے ؟ دو سراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس فرن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس فرن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس فرن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس فرن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس فرن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس دار اور استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس دار استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس دار استراموال یہ ہے کہ) یہ بدایت در ن اس دار کا دار کی در کا دار کا در کا دار کا دار

معاملات برحاوی به و دومراسوال یه به کرد به بدایت در نسانس زماند اور اس معاملات برحاوی به به دور اس را معاملات برحاوی به و دومراسوال یه به کرد به بدایش در نسانس زماند اور بر ملک سید مسلمان رکیلته به به معاملات می جود به برگرای از می بات میروی با ماجرا ب که تم وضوا در غسل سرمسانس می انکاح

اورطلاق مع معاملات میں ترکے اور وراثت کے مقدمات میں تواس سرحتی تبدایت کی طرف دجرع کرتے ہو، مگرجن مسأل کے حل پر تہادی قوم کی نندگی وموت کا مدارہے ان يس بنيس وكيفة كرقراك تهيس كونسا لاسته وكهاتاب اورمحرصلي الشرعليه وسلم كى زندكيس طرف تہاری دہائی کرتی ہے؟ دمثال سے طور پر دیکھو کہ اس وقت مستقبل کا سوال ایک درشنی بندی کی طرح مسلمان کے سامنے آن کھڑا بڑوا ہے اور تقاضا کردا ہے کہ یا تومیرا معاملهصاف كرويا ديواله نكالويكن قوم كا حال بيب كرجس كامنه جده وأطه راب ولا بارہ ہے جس کے فہن میں جوبات آ رہی ہے کہدرہ ہے اور لکھ دا ہے۔ کوئی مارکس ور لینن کے آسوے کو وا توں سے پکڑے ہوئے ہے۔ کوئی بطارا ورمسولینی کی سنت پرعل کردا ب يونى كاندهى اورجوابرلال كے يجھے جلا جاراب يونى فرائض كى يرانى فبرست بى ایک نے فض رروٹی کا اضافہ کرد ہے کئی پرنشستوں اور ملازمتوں کے فی صدی كا عبوت سوارے كوئى حركت اور عمل كا بجارى بنا بواب اور إ كے بكارے كبدر إب كراكر بشادركي كالري كالري بين طبق توراس كمادى كى طوف جانے دالى كائرى پرسوار بوجا و اس كر منزل مقصودكوتى بنيس حكت بى فى نفسه مقصود ب غرض برسخص جوكي بول مكتا ب ایک نئی تجیز قرم کوسنا دیبات اور سرخص جو کچه کاد سکتاب، ایک ما برانه ومهمانه مقاله المكرشائع كروتيا ہے۔ مگراس تمام شوروشغب اوراس يورے بنكام مى كسى جی یہ یاونہیں آنا کہ ہا سے پاس قرآن نامی بھی کوئی کتاب ہے جس نے زندگی کے ہرمشدیس ہاری منہائی کا ذمر نے رکھا ہے اور ہمسے کبھی یہ بھی کہا گیا تھا کہ زندگی مے برمعاطيس مبارعات ايكعملي مونه موجودب مسلمانوں کو مختلف راسوں کی طرف بلایا جا دہے ببردات کی طرف بلانے واوں ہی برے ایے مقدس علماء اور بڑے بڑے نامور لیڈریس - رگرسوال تحقیقوں کا نہیں سوال بیہ

التونى شيئاً مِن كمتاب الله وَسُنّة درسوله حتى اقول . تم اين برائى، وبانى سيات وانی اورعلیت کو پرے رکھکرسلماؤں کو صوف یہ بتاؤ کہ خدا اور رسول کا حکم کیا؟ اس لے کہ اتباع کے لائق حکم انبی کا حکم ہے۔ اُن کے بتائے ہوئے راستے میں خواہ کینے جى خدشات برل، كتنى بى دشواريال بول، اوركت بى نقصانات بول مسلما كوآخرى اورديريا اوريقيني كاميابي عرف اسى كے ذريعه سے حاصل بوسكتى ہے۔ آية آج اسى نقطة نظرت وآن اورسيرت محدرسول النهصلى المدعليه وسلم ديور كرين كربارت اس وقت كے قوی مسائل میں ان كے اندركيا بدايت ہے كھ يروانين الركونى تنخص اس كو وقيا نوميت اور رحبت بيندى كبكرناك بجول چرفعائ والات جرا سى مسأل وقتى مى جزافى ما حل متلف مى - مرحس بدات كى طرف م روع كريب بين بمارا ایمان بے کہ وہ ہرزمانے میں جدیدہ ہردوریس وقتی ہے ادر ہرجزانی ماحل میں مقای آزادى عرب كے لئے رسول الله كاطرين كار بمين سي يبليد وكيفنا جائے كر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت كے وت آب کے وطن کی سیاسی حانت سیاسی اوراس حالت میں آب نے کیا طرز عل اختیار ا تاریخ سے ثابت ہے کہ اس وقت کاعرب اختلف فرعونی طاقتوں سے گھرا ہوا تھا اور خود ملک کے اندر مسایر قوموں کا امیر مازم نفوذ کر حکا تھا۔ آپ کی ساأنش سے چند ى روزىيلے جىشى ۇجىي بىغاركرتى بونى مكمعظم كى بىنى حكى تقيل عرك سى زيادە درخ رصوب من پہلے صبیوں کے اور مجرار انوں کے تسلطیس جاچکاتھا۔ عرب کے جوبی اورمشرقی سواحل ایرانیوں کے زیرار تھے عراق عرب کاعلاقہ بخرے حدود تک ایرانوا بنج بوئے مقے اورایرانی اورومی سلطنین عربے قبائل کواپنی اغراض کے لئے

طرے اجنبی حکومت کا غلام بن جائے گرآپ نے ہرحال ہیں بہی سجھا کہ بیلے حق پرستوں کی جمعیت کو بیلے حق پرستوں کی جمعیت کو بڑھا یش اور مضبوط کرلیں ہی جمعیت صورت حال ہواس سے مطابق ملکیوں اور غیر کی سامتھ کوئی معاملہ کریں۔

غر ملکوں کے سامھ کوئی معاملہ کریں۔ رسول النا دینے وطن پرستوں کی جگہ حق پرستوں کی تظیم کیوں کی ؟ رسول النا دینے وطن پرستوں کی جگہ حق پرستوں کی تظیم کیوں کی ؟ كياآب فرقه يرست عقى كيا نعو ذبالثرايي وطن كے غلام الله كاكم بين آب غیرملکی حکومتوں سے ایجنط عظے ، ہرگزنہیں ، تامیخ کے ناقبل انکار حقائق کواہ بیں کرکسی فرزندوطن نے اپنے وطن کو اتنی مسرلبندی عطانہیں کی جتنی محدعر بی صلی التد علیه وسلم کی بدولت عرب کونصیب بونی- اورتاریخی اس بات برسمی گواه ب که کسی واعی دین نے غرفرمب والوں کے ساتھ اتنے تحل اتنی نیاضی اتنی رواداری اور اتنی فراخ حوصلگی کا برتا و نہیں کیا - مھرید بھی دینیا کومعلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی روٹیوں کی تقیم اور منافع کے بڑوارے کا سوال ہی نہیں اٹھایا۔ آب نے نہ کبھی مکی زندگی میں اس بنیاد پرمصالحت کی کرریاست قرنش کے دارلندوہ اورجنگی وسیاسی عبدول مين مسلما فول كى اتنى منايندگى جو اور نه مدنى زندگى مين اس مشله كو ملاد سلح واددياكه ببودك معاشى وسأتل يسمسلمان كاأنا حصهبو

اب نور کیجے کہ و ہی ند کیونلزم دفرقر پرستی تھا، ند وطی دخمنی تھی، ندا عدائے وطن سے سازباز تھا آو بھر کونسی چیز تھی جس کی بناپراپ نے عرب کی سیاسی بجات اور تعدنی ومعاشی ترقی برا بی بہترین قوتوں اور قابلیتوں کو عرف کرنے سے ادکار کیا اور ہرکام سے پہلے خداکا نام لینے والوں کی ایک طاقت اور جمیت بنانا اور زمین بین اس کا دبد بہ قائم کرنا خروری مجھا ؟ اس کا جوآب ایک اور عرف ایک بی ہوسکتا ہے اور دہ یہ ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کا نصب العین وطن برست کے نصب الیون سے بالکل

مخلف تھا۔اس نصب العین کی راہ میں با ہرے قیمروکسری اور کھرکے الرجیل والدلہب دونوكيسال سدراه مقے۔ اس نصب العين كو حاصل كرنے كے لئے ضرورى تھا كروا فعا كى رفقار اورملك كم متعقبل اورآئنده ك امكانى خدشات سبكى طرف بصب يروا ، موکرایک السی جاعت کومنظم کیا جائے جوباطل کے غلبہ کوکسی صورت میں قائم نہ رہے دے اوراینی طاقت سے زین میں ایسی حالت قائم کردے جس میں خدارسانہ تہد امن كے ساتھ بھل ميول سے وحتى لا تكون فِتُنةٌ وَكُون التِينُ كُلُّهُ للهِ-اب يہىنصب العين رسول الشّرصلى النّدعليد وسلم مسلمان قوم كو دے كئے ہيں۔ مسلمان قوم ایک قوم ہی اس بنیاد بربنی ہے کہ یہ نصب العین اس کے تمام افراد کا مشکر اورواحدنصب العين سه اس نصب العين كوسلب كرليجة بيومسلمان قوم كى قوم كا نام نېسى جە يېال عرب اور مجم كى كوئى خصوصيت نېسى - زمان ومكان كاكوئى سوال نہیں مسلمان اگرمسلمان ہے تو ہرحال میں یہی اسکا نصب العین ہے۔ بیروان رسول کے اجتماع کی بنیاد

راب اس امر ریخور فروائے کہ) یہ جبھا جررسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم نے قام می استا اس کی بنیا دکسی ما وروطن کی فرزندی کسی نسلی تعلق اور کسی سیاسی و معاشی هاد کے اشتراک پر ندھی، بلکہ ایک مخصوص عقیدہ اور ایک مخصوص طرز عمل پر تھی رجھے کو جوڑنے والی طاقت ،خدا کی مجت اور بندگی تھی نہ کہ آغراض کی مجت اور مادی مفاصلہ کی بندگی۔ اس کی طرف لوگر ک و بلانے والا نعرہ ، اذان کا نعرہ تھا۔ نہ کہ وطیفت کا نعرہ ۔ اس کے اجزاء کو سیط کر ایک بنیان مرصوص بنانے والی چیز ایک ان دیکھے خدا کی عبادت تھی نہ کہ کوئی محسوس یا ما دی نشان ۔ اس کو حرکت میں لانے والی جیز رابک ان دیکھے خدا کی عبادت تھی نہ کہ کوئی محسوس یا ما دی نشان ۔ اس کو حرکت میں لانے والی جیز رابک طلب عبادی کا حرکت میں لانے والی جیز رابک کا می جو تکھی خدا کی طلب تھی نہ کہ کوئی محسوس یا ما دی نشان ۔ اس میں عمل کی گری جو تکھی جیز رفعات آبی کی طلب تھی نہ کہ منا فع ما دی کی طلب۔ اس میں عمل کی گری جو تکھی

والى قوت اعلائے كلمة الندكى خوامش تھى نەكدنىل و وطن كوسرىلندكرنے كى تمنا-إس قوم كے نفسيات ونياسے زالے ہيں۔جو چنري دوسروں كوجے كرنے والى ہيں وہ اس قوم كومنتشركردين والى بين جو چنري دوسرول كوعمل پراجهارف والى بين دېي اس فوم كوعل سے دور سجكانے والى ہيں۔ سارے قرآن كواشماكر ويكھ جاۋ۔ درى سيرت بوتى ير نظر وال او خلافت راشدہ کے وورسے اس زمانہ تک کی اسلامی تاریخ پڑھ او تم کومعلی برجائے کا کہ اسلام کی فطرت کیاہے اورمسلمان قوم کا مزاج کسفیم کاہے ؟ جو قوم اسوال پرصداول سے جھگوا ہی ہے کہ بنی برسل مجھیجة وقت بھی کھوا ہونا چاہئے کرنہیں کیا تم توقع رکھتے ہوکہ وہ بندے ما ترم کا گیت سننے کیلئے تعظیماً کھڑی ہوگی ؟جس قوم سے دل میں تیا ربتول اورسارول وغيره سے عقيدت مكف كى بجائے سخت نفرت بطفائى كئى ہے كيا تہيں امدب كركسى جعندے كوسر حبكاكرسلامى دے كى ؟ جوقوم تيرہ سوبرس تك خدا كے نام ير بلائى جاتى دى بى كياتم مجعة بوكراب وه معارت ماتاكے نام بر برواند واردور تى جلى آئيكى وجس قوم مي عمل كى كرى بيداكرف والا واعيداب تك محض اعلائے كلمة الله كا داعيدا ہے۔ کیا تہا را گان ہے کہ اب معدے اوربدان کے مطالبات اس میں حوارت سےونکیرے۔ یاکونسلوں کی نشستوں اور ملازمتوں کے تنا سک سوال اس کے تلب دروے کو گرما دے گا جى قوم كوعقيد اورعلى وحدت برجع كياكيا تها،كيا متهادا فيال بيب كروه سيك ا ورمعاشی پارٹیل میں تقسیم ،وکر کوئی طاقتور عملی قرم بن جائے گی ، تیل کے بازووں برموا میں الٹنے والے لوگ جو چاہیں کہیں مرجس کسی نے قرآن اورسنت سے اسلام کے مزاج وسمجهاب، وه با وفئ تامل بدرائ قائم كرسكتاب كرمسلمان قوم كي طوت جب تك بالكل سخ نہ وجائے، وہ نہ توان محرکات سے حرکت میں استھی ہے اور ندان جا معات کے ذریعہ سے جے بوسکتی ہے غیرسلم بلاشبہ ان ذرائع سے جمع بوجائی کے اوران میں حرکت بھی ان

مركات سے بيدا بوجائے كى كونكه ان كوجع كرنے اورحكت ميں لانے والى كوئى اورجير نہیں ہے۔ ان کا منہب انہیں منتشر راہے اور صوف وطن کی فاک بی ان کوجمع کرتی ہے۔ ان عمققدات ان کے دوں کو سروکردینے والے ہیں۔ان میں حارت مون معدی كى كرى سے بىدا ہوسكتى ہے - مكرسلمان جس كو فداكے نام برجع كيا كيا تھا اورجس ميں ایمان کی گرمی میونکی گئی تھی آج تم اس کو ذلیل مادی چیزوں سے نام پر جمع نہیں سکتے اورىندادنى درجهى خوابشات سے اس ميں حركت بيداكر سكتے بو-اس طريقيي اكرتم كو كاميابي نصيب سجى برسكتى ب ترصرف اس وقت جبكهتم مسلمان كوفطرت اسلام سعيما و اوراسے بلندیوں سے گراکرسینیوں میں ہے آؤ۔ داس سے معنی بینیں کرمسلما فول کوملکی رقی اورمبندوستان کے سیاسی، مالی اورتمدنی مسائل سے کوئی تعلق نہیں، یہال عرف بیظام كياكياب كدمسلمان كي اصلي وت متحكم اوران كي جعيت كي بنياديد جزي نبي بي،

جمعيت سازى بي رسول خلا كاطراق عمل

اب ایک قدم اورآ کے بڑھے اور بیر دیکھنے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے بنی قوم من طریقوں سے بنائی سفی اوراس میں کن ذرائع سے وحدت اور قوت علی مدالی سفی۔ جس وقت آ مخفرت صلى التُرعليه وسلم ابنى دعوت لے كرا تھے تھے توسارى دنيايس تنهاآب بى ايكمسلم تقے يوفى آپ كاساتھى اور بم خيال بر تھا - دنيوى طاقتول ميں سے ار فی طاقت آپ کو حاصل منه تھی۔ گردوبیش جو لوک تھے، این بی خودسری اور نفس بیسی النها درجه برسني بوئي تھي-ان ميں سے كوئى كسى كى بات سننے اور اطاعت كرنے برآ ا دد نه تھا۔ وہ نسل اور قبللہ کی عصبیت کا تصور مجی نہ کرسکتے تھے۔ اُن کے ذہن ان خیالات اوران مقاصدسے کوئی دور کا لگاؤ بھی نہ رکھتے تھے جن کی تبلیغ کے لئے رسول التُدصلی اللّه علیہ وسلم المط تقيد اس ماحول اوران حالات بين كونسى طاقت تقى جس سے ايك تنها انسان

بے یارومددگاراورہے وسیلہ انسان نے لوگوں کو اپنی طرف کھینی ؟

کیا اس مخفرت نے عروب کو یہ لا لیے دیا تھا کہ میں تم کوزیمن کی حکومت دواوں گا؟

رزق کے اخزانے دلواوک گا؟ دشمنوں پر فتح اورغابہ بخشوں گا؟ بیرونی عاصبول کونکال
باہرکووں گا اورعرب کو ایک طاقت ورسلطنت بنا دوں گا؟ تمہاری بچارت اورخت وحوفت کو ترقی دوں گا، تمہادے وسائل معیشت بڑھاؤں گا اور تمہیں ایک ترقی یا فتہ اورغالب قوم بناکر چھوڑوں گا۔ طاہر ہے کہ ایساکوئی لا لیے آپ نے نہیں دلایا تھا؟

اورغالب قوم بناکر چھوڑوں گا۔ طاہر ہے کہ ایساکوئی لا لیے آپ نے نہیں دلایا تھا؟

کے مقابلہ میں مزدوروں اور کا شتکا روں کی حمایت کا بیٹرا سٹھایا سٹھا ؟ سیرت بنوی گول ہے مقابلہ میں خریوں کی ماریس ایشا یا سے تویی کی سے جنر منتھی۔

کو او ہے کہ سے چنر منتھی۔

حال يرتهاكمكان خُلقة القران وه جركي كبتاب سب سے يہا ورسب سے برا خوداس برعمل كرك وكها تا تها وه فضيلت اخلاق اورعل صالح كامجم يتها اوراس کی زندگی میں راست بازی اور راست روی کے سوا اور کھے نہتھا۔ بس سی ددچنرس تقین جنبول نے برطرف سے نوگو ل کھینیا اور وہ قوم بنادی جس کانام مسلمان ہے۔ دوسرے الفاظین اس حقیقت کویل سمجھے کہ اسلامی بیت نام ہیاس جعیت کا ہے جو قرآن اورسیرت محدی کے ششسے وجودیں آئی ہے۔ جہاں زندگی کے وہ اصول اورمقاصدہوں کے جو قرآن نے بیش کے ہیں اورجال طرفعل وه بوكا بومحدصني الترعليم وسلم كاتها وإل مسلمان" جمع بوجا يمنك اورجبال مردون چنری نہ ہوں گی وہاں ان لوگوں کے لئے قطعا کوٹی شش نہ ہوگی جو مسلمان ہیں۔ اب برشخف مجه سكتاب كربمارى قرى تربكات مين بنيادى نقص كونساب مى وجه مسلمان کسی تحریک کی طرف بھی فوج در فوج نہیں کھنچتے اور ہرداعی کی آداز بہرے کانول سنة مي - ان كى نطرت وه آوازسننا چامنى باوروه طرزعمل ومكيفنا چامتى ب يس كى تش نے ان كوسارى ديناسے الك ايك قوم بنايا تھا۔ مگرا فسوس كه نه وه آوازكسى طوف سے آتی ہے اورنہ وہ طرز عمل کہیں نظر آتا ہے۔ بلانے والے ان کوایسے مقاصد کی طرف بلاتے ہیں جو ان کی زندگی کے اصلی مقا صدنہیں ہیں اور رہنائی کے لئے اُستے بين توده جن بن سيرت محدرسول التذكي اوني جصلك تك نظرنبين آتى -جهورسلين برسی بڑی امیدیں ہے کر ہرنتی تحریب کی طرف دوڑتے ہیں۔ گرمقاصد کی بیتیال اورعل کی دابیال دیکھ کر ان کے ول ٹوط جاتے ہیں۔ بہے آ آ پ نے انسانی گروہ بس سے ان وگوں کوچھانٹ لیاجن کی فطرت براکے

اوپر بیانات سے ظاہرہ کہ رسولی منظیم کے برطے برائے اصول میں تھے ہد اجھاعت کے تمام افراد کم ازکم دین کے جوہرسے واقف ہول تاکہ دہ کفر اور اسلام میں تمیز کرکے اسلام کے طریقہ پرمضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ ما۔ اجتماعی عبادات کے فریعہ سے افرادیس افوت مساوات اور تعاون کی

ابرٹ پیداکی جائے۔

ملا۔ جماعت کے تمدن و معاشرت میں ایسے امتیازی خصائص اور حدود مقرم کے جائیں جن سے وہ دوسری قوموں میں خلط لمط ننہ ہوسکیں اورباطنی و ظاہری دونہ عیشتوں سے ایک الگ قوم بنے رہیں۔ اسی لئے تشبہ بالاجانب (دوسری قوموں کی مشاببت اختیار کرنے) کی سختی کے ساتھ مما ندت کی گئی۔

مع - رمسلماذل كے تمام كرة بوائى ، پرامر بالمعووف اورنبى عن المنكر چھايا دہے تاكہ جماعت كے دائرہ ميں كوئى انخواف اور كوئى بغاوت راہ نہ ياسكے۔

۵۰ بوری مسلمان قرم ایک انجن بود اوربرمسلمان مرد اورخورت کومجود اسلامی حق کی بنایر اس کی رکنیت کا مساویان مرتبه حاصل بود ایسے تمام انتسابات اورا متیازات کومشا دیا جائے جو مسلم اورمسلم میں تفزیق کرتے ہوں۔

۱۹- جماعت کے تمام افرادایک نصب العین پر متحد ہوں اوراس کے لئے جدد جہد اور قربانی کرنے کا جذبہ موجود ہو،ایک گروہ صرف اسی نصب العین کی خدمت کے لئے وقف رہ اور بھید افراد جماعت اپنی معاش کے لئے جدو جہد کرنے کے ساتھ ساتھ بہا گروہ کی ہرمکن طریقیہ سے مدوکرتے رہیں۔ غرض ہرفرد جماعت سے ول میں بیرخیال بہٹھا ہوا کی ہرمکن طریقیہ سے مدوکرتے رہیں۔ غرض ہرفرد جماعت سے ول میں بیرخیال بہٹھا ہوا جوکہ اس کی زندگی محض اس کی اپنی وات سے لئے نہیں ہے بلکہ اسی ایک قومی اس کی اپنی وات سے لئے نہیں ہے بلکہ اسی ایک قومی اس کی اپنی وات سے لئے نہیں ہے بلکہ اسی ایک قومی ساتھ سے مدور ساتھ سے ایک ہوں ہوں میں ایک میں ایک میں سے مدور سے ایک ہوں سے ایک ہوں سے مدور سے مدور

سلمان قوم کے مزاج کے ساتھ بی طریق تنظیم مناسبت دکھتاہے۔ یہ قوم تو پہلے بی سے ایک جعیت ہے، اس جعیت کے اندرکوئی الگ جعیت الگ نام سے بنانا اور مسلمان اورمسلمان کے درمیان کسی وردی یاکسی ظاہری علامت یاکسی خاص نام یاسی خاص مسلک سے فرق وامتیاز پیدا کرنا اورمسلمانوں کو مختلف باریوں میں تقسیم كرك ان كے اندرجا عتوں اور فرقوں كى عصبيتيں بداكرنا ، وراصل سلماؤن كومضبوط كرنانبس بلكه ان كواور كمزور كرناب - ية منظيم نبس تفرقه يردازي اور كرده بندي بالوكو نے ہی بندرے جعیت سازی کے یہ طریقے ہل مغرب سے لئے ہیں، گران کومعلی نہیں ہے کہ جوچیزی ووسری قومو کے مزاج کوموانی آتی ہیں، وہ مسلمان قوم کے مزاج کو موا فق نہیں آیں -اس قوم کواگر کوئی چنرداس اسکتی ہے قودہ ایک جمہوری تحریب ہے جو پوری قوم کوایک انجن محجکر شروع کی جائے اورجس میں توسع واستحکام کے أسى تناسب كوملح ظركها حاش جورسول التدصلي التدعليه وسلم في المخ ظ ركها مها-آب اگر کیے اور کمزورسا نے کوئیکر ریت کی سطح پرایک بڑی عمارت کھڑی کردیں کے اوراس قلع كاكام لينا چاہيں كے تولا محالہ وہ سيل حوادث كى ايك محكر جي نہ جھيل سكے كى -

تنبن بے مثال کتابیں

آب ابنی زندگی میں ان تینوں کتابوں کا آیک دفعہ طرور مطالعہ کریں ۔ ایک علائے افلاس ملت کا دوسرے اسباب زوال امت کا اور تیسرے حقیقت دین کا ۔ بہلی کتاب ہندوستان کے بین بڑے فاضلوں نے چھاہ کی تحقیق کے بعد کھی ہے ۔ دوسری کتاب ہندوستان کے بین بڑے فاضلوں نے چھاہ کی تحقیق کے بعد کھی ہے ۔ دوسری کتاب مارے بے تاج با دشاہ امیر کلیب ارسلان کی اور تیسری کتاب مرد کے مشہور فاضل امام علام رسیدر شیدر نشائی تصنیف عرف چارا نے کے ٹکٹ جیس ۔ دسکری سرت کمٹی شی ضلع الہور)

## منظيم مليت كابروكرام

(ازعبدالجيدقرشي)

ایک ہرا بھرا درخت تھا۔ اُس کے بتے اور بھل بچول کے بعد دیگرے خشک ہو سے شروع ہوگئے۔ باغبان بانی کا کٹورہ اٹھائے رات اور دان اس درخت کے ادوگر دیمینا تھا۔ باغبان تھا اور جسی بیتہ یا ٹہنی خشک ہونے لگتے تھے، وہ اُن پر بانی چھڑک دیتا تھا۔ باغبان برا برچہ جسینے تک پتوں اور ٹرہنیوں پر بانی چیڑک را ہ گر درخت کو درا بھی تازگی نفسیب نہ ہوئی اور اس کے ہزار ہول اور بھیل اور بچول برا برمر جھا مرجھا کر بچو ندز مین ہوگئے۔ اب ایک دانا آ دمی وہل سے گذرا اور کہنے لگا، میاں باغبان ! تم سوسال بھی درخت کے بول بربانی چھڑکو گئے تو یہ ورخت ہرا نہیں ہوگا۔ اس کی جڑکو بانی دوا ور بتوں کا فکر چھوڑد دا بربانی چھڑکو گئے تو یہ درخت ہرا نہیں ہوگا۔ اس کی جڑکو بانی دوا ور بتوں کا فکر چھوڑد دا بربانی چھڑکو گئے تو یہ درخت ہرا نہیں ہوگا۔ اس کی جڑکو بانی دوا ور بتوں کا فکر حجوڑد دا بربانی سوکھی ٹرمنے ہو جائی گئے۔ اور انہی سوکھی ٹہنیوں میں سے نئے ہے بھی نکل آئیں گئے۔ اور انہی سوکھی ٹہنیوں میں سے نئے ہے بھی نکل آئیں گئے۔

یقین کیجے کہ ملت اسلامیہ کی شال بھی بہی ہے۔ ہمارے قومی لیڈر اور کارکن ،
سکووں ، کا بول ، یتیم خانوں ، لیگوں ، کا نفرنسوں اور ریزولیوشنوں میں بہت بری طرح
الجھے ہوئے ہیں ، حالانکہ اصل مرض بیہ ہے کہ بہاری قوم کا قدم ، قرآن کی بنیا داور اُسوہ ،
ہوئی کے مرکزسے اکھ گیا ہے۔ یقین کیجے ، جب تک کرمسلمانان ہندوستان کسی ایک نظام سے ماتحت قرآنی احکام اور نبوی اخلاق کے مطابات عمل واطاعت کی زندگی شرع نہیں کرتے ، جمارا درخت کبھی ہرا نہیں ہوگا۔ خواہ جارے علماء اور رسنما وس کروٹرسال نہیں جو کا چھ کا کو کرتے رہیں۔ میرا مطاب بی اور تبوی یہ بانی کا چھ کا کو کرتے رہیں۔ میرا مطاب ب

يب كركى ايساانتظام كروك قوم، براه راست

الحاعث کی ذندگی شروع کروے اس کے سواج کچھ بھی کیا جائے گا، یک دس ہزارمرتبہ میں کہوں گا کہ وہ سب کچھ بیج ہے۔ اگر تم کو ملت اسلامیہ کے درخت کو ہراکرنا مقدود ہے تواس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس درخت کی جڑوں کو پانی بلاؤ اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس درخت کی جڑوں کو پانی بلاؤ اور اسلام کی اصولی خدمت کرو۔

اصل سوال صرف یہ ہے کہ اس وقت بہندوستان میں کوئی ایسی تحریک موجود ہے جو جو کو یانی دے دہی ہو اور صرف احیاء اسلام کا کام کررہی ہو۔ ہاں! تحریک سیرت کا واحداور اکلوتا نصب العین یہی ہے۔ اس تحریک کا امتیازی نشان رمالی کا اِللّه کا استخاصہ درسول اللّه ہے۔ اس تحریک کا امتیازی نشان رمالی کا اِللّه کے اللّه عدد رسول اللّه ہے۔ یعنی وہی کار جو ہمارے بنی لائے۔

سیرت کمیٹی، منزل مقصودی حیثیت سے صرف تین جزیں مسلانوں کے سامنے بیش کرتی ہے۔ اول یہ کہ وہ قانوں زندگی کی حیثیت سے قرآن باک کو بڑھیں، سمجھیں اوراس برعل بیرا ہوجایش۔ دوم یہ کر نمو نہ عمل کی حیثیت سے وہ سیرت رسول اللہ سے واقف ہول اوراس کی بیروی کریں بھڑی کہ قوی پروگرام کی حیثیت سے وہ ارکان اسلام بعنی کلمہ شہباوت، نماز، ذکا ق، روزہ اور جج کو اپنے سامنے رکھیں اورانہی کی بنا پراپنی تمام علی حداث کے ایک قوم بن جایش۔ تحریک سیرت کے وسائل عمل ہیں وہ تمام جیزیں شام بیری جن برعل کرنے سے اسلام کا منشام پورا ہوجاتا ہے۔ ہما دا پروگرام چھا مستقل اجزاد سے مرکب ہے:۔

ا۔ نخریک تبلیغ قرآن ۔ ایک متقل پروگرام بناکرتمام ملک یں مطابعہ قرآن کے طلع قرآن کے طلع قرآن کے طلع قام کے طلع قام کے جاتے ہیں جس کے وربعہ سے برار ا مسلماؤں میں قرآن کرم کا علم عام

- ८१ ५

4- تحریک تبلیغ سیرت - اس تحک کے دربیہ سے ہرزبان میں ادرونیا کے

ابركوشي نوع انسان كورسول الندى اخلاقي اورعلى زندكى كا نقشه حفظ كرايا جارا ہے تاکہ تمام اولاد آوم کونی آخوالزمان کے سانچے میں طوصالا جائے۔ الما - بهارت بروگرام كا تيسرامستل جزو بدب كه تمام مك كى سيرت كيشيال اين اینے شہریس کلمیشہادت، نماز زکاہ ، رمضان اور ج کوہروقت پیش نظر کھکز اپنی یا بنج بنیا دوں برا بنی عملی سر کرمیوں کومشقل طوربرجاری رکھیں۔ شلا کلئہ شہادت کے حقوق اوراسبرط كى المقين كرك مسلمانول سے ايمان اوراخت كوزنده كريں مازيوں ی تعداد برطارا در زار کامفهی سمحار مسلمانون کی محله وار جعیتون کو قائم کریں بیت المال بناكرا ورزكاة وصدقات اورخيات كي نظيم كريم مسلماؤن كي مالى زند كي كواين قدموں پر کھوا کردیں۔ روزہ داری سے مجھے مقاصدی تبلیخ کرتے مسلمانوں میں پرمبرگاری ا یالدامنی بهدوی انقلاب انگیزی اورسیابهاید زندگی کی شان سداری مسلماون کوچ كى ترفيب وے كرائيس وماغى وسعت ، بحربه كارى اوربرى اوربحرى سياحت كے فوالد ى رغبت ولاين اورقوم كى زندگى تے بين الاقوامى بېلوكى تكيل كاسامان بيم بينيائي -مم - ہمارے پروگرام کا چوتھا مشقل جزوبہ ہے کہ ہرایک شہریس چارمشقل النے اطلع كية جائي - ١١ ريع الاول كوجلشرسيت - ١١ ردمضان كوجلسديدم جباو- محص مي ا جلسه شبا دت - ١٥ رشعبان كوجلسه توحيدواتحاو- إسى طرح جعد الوداع الدعيدين بر يروشش ى جاتى ب كرتمام مك يس ايك بى خطبات بره على اوربرائ ناميت بريرتعليهافة ملمان مك بينجائ جائين ان شرى يالديني تقريبات يرجلسول كے ندقاد كامقسديد باكرملانون كاببك اصاسم دهنه واوراسان تاريخ كى البعريك ان كاجوش على تازه رب-۵ - يما رب بردكرام كا بالجوال جود و وحدت خطبات جد " ب راس تحريك كامقه

یہ ہے کہ جمعہ کے ہفتہ واراجتماعول ہیں مری نگرے راس کماری تک ہر جگہ ایک ہی تحدہ اسان اور وقت کے مطابق اگرد و خطبات سناک بوری کی پوری قوم کو ایک ہی جیداری وہم آ بنگی ایک ہی عمل وغیال اور ایک ہی زبان اور پروگرام پر جمع ہوئے کا امکان بیا کہ وہا جائے ،

الاجادي روكوم كا چشامتقل جزويها كربراك شهريس تركي سيرت مبر بناكراجراف كارك لئة ايك باقاعده سيرت كيثى بنادى جائت إسى سليط مي براك مبرسیرت کے لئے فروری قرار دیا گیاہے کہ وہ ہر بندر صوبی دن ایک آن دے کرا خبار المان خريب - اس انتظام سے دوجزي مقصودين ايك اذى اجاربني اكمان سيرت كميشي، وحتى فراكض حالات زمانه اورنظام سيرت كى رفتار اورخروريات سے واقف بى دو الذي محلس شورى - تاكه برايك شبر كيمسلمان مشوية كرك ابنى اسلاى زندكى كى تنبيركرين -انظام سيرت كى طاقت الراوروسعت كم متعلق سرعرض كرونيا كافى بوكا كربندوتان ور غير مالك كي وشاقي سوشهون بين سيرت كيشيان موجودين - وهائي بزارباع مسجدون ي مركزى سيرت كميشي كے خطبات جمعه سائے جاتے ہيں يميشي كا اجار دوزبانوں ميں شائع بوتا؟ لمیٹی کے سرمایٹ محفوظ میں وس بزار روید نقدموجود ہے۔ کیٹی کی رہنمائی مام کرہ ارض کے جلسه ائے سرت برعاوی ہے اور بزار الع عیدگا ہوں میں کمیٹی سے خطبات عید برط سے جاتے ہیں اس سروسالان كے بعدبراكي مسلمان سجه سكتاب كراگرورد مندمسلمان ميجي كرموشى ميساتھ املاد كيك آماده موجائي توبس جيد ماه بى كى متى وكشفول سے اس نظام كواس قابل بنايا كتاب كد وه تمام وم كومنظم كرك عمل وجباوك ميدان بي سعن الماسلام زنده يوكيا تو خلاكي رصوك بورے كا ورامل

برتحصل اوربرقصبه وقريدي سيرت كميثيال قائم كى جايش اورجري كميثيال منكور مبالا يروكرام چینوں اجزاء ایے شہریں جاری کریں۔ اس سے دونتے ہوں گے، ایک یہ کہ تمام اسلامی مندو یں ایک نظام کے مانخت اسلام پربراہ راست عمل کرنے کی تخریک شروع ہوجائے گی ، دوم يركدا خبارايان كى اتباعت بزارون كى بجائے لاكھوں تك بينج جائے كى اور قوم كى آوازايك بوجائے گی۔ دوسراکام بیہ ہے کہ بشاورسے داس کما ری تک تمام ملک کی جاسع مسجول میں سيت كميشى ك خطبات سنان كاانتظام كيا جائے جس كى عملى صورت يہ ہے كه ہرجا مع معبدا تھ آنے فی سبی وصول کرے مرزی سیت کمیٹی کو بھیج ویٹے جائیں وہ اس رقمیں سال کے ۲ جعول كيلية قسط واركل ٢٥ فيطي بعيتى رب كى -ان خطبول وتاريخ وارجاع معدول يس سنايا جائے - تيسراكام يہ كه ہراك شهرس نمازى تحرك شروع كى جائے اوريتن تين مينى مدت مقررك يكوشش كى جائے كراس عرص بين تمام مسلما ون كونماز با جائ كا يابند بنا ديا جائے۔ نماز سكھانے كيئے معلم مقركے جائي اوراس سے جى زيادہ خردرى يہ بے كمسلمان أونمازكا مقددا ورمطلب مجهايا جائة تأكه ان عداعال واخلاق يح نمازيون كى مانندين جائيس-چوشفا كام يب كربراك شهرس اسلاى خزاؤل كى بنياد ركفى جائے اوربب المال بناياجا في ا ایک ایک محله محمسلمانون کواس امرکیلیهٔ آما ده کردیا جائے که ده زکوا ق دصدقات کاتمام رومیمیت المال مي جع كائي اورميرمت المال كے ذريعه سے قدم كوباكار بنايا جائے اورسابوكاروں كے پنج سے چھڑا کران کی الی زندگی کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا جائے۔ مخقریہ کر ہراکی شہرس ایک طرف مطالعداقران ا درسیرت سے علقے قائم کے جائیں۔ دوسری طرف سیرت میشوں سے مبراخبارالیان براهين اورفرورت وقت سے آگاه بوكرمشورة باہمى سے اسلامى تعلیمات كى اطاعت شفرع كريا اورتیسری ظرف قدم سے عوام کو ایک ہی خطبات جمد سناکرایک عمل واحدیر جمع کیا جائے اور دِماكِيا توجه كاميابي بقيني بع. وانشاء النه سيرت كميني بناني كم مفصل قواعدو فلوابطية ذيل ج

بنيرورى مخركب رن كاكل اورنظام فالم يل تحركب سيرت كي مقاصدوي مي جورسول متد على متعلية المروم كي مقاصد نفي تحريب بيرت ك كام كاطراتي وہى ہے جورسول سندسلى مندعائية البرولم كے كام كاطرى تھا يسرت كميٹى كى آخرى غرض بيہ ہے ك تمام دنیا کی قوموں اور زبانوں میں صنور کیے حالات کی اثناعت کی جائے۔ منام امت سلمان السان المنتقصدي حائث كي ہے۔ غازي اورشاه اسلطان صبل مولنيا عبدلظا مبرام خانه كعبه بينح الاسلام حكومت مصرعلامه آل كانشف لفيلا امم الشبيعة عراق، كايب شکیب رسلان مخدعلی باشا، ڈاکٹرا قبال، ستبدلیان ندوی ایسے لوگ بیرت کمیٹی کے کام کی ہائے۔ و تعربيف فروا يكي بين يند بزرگان اسلام كى رائيس ملاحظة بون، -دل ستيضيا رُالدين طباطباني سابق وربر عظم بران "سيرت كميني كاكام براشخص كسيلة جواسلام كي شوكت كود مكينا جاب إيك زنده نونه ب- · · (١٥) رساله مينوا دملي "يبرت كميثي في سلمانون ایک بیبیجنیده لئے بغیراس فدرنظیم اشان کام انجام دیا ہے ککسی آل اندیا انجن نے لاکھوں وہے جمع کر کے بھی انجام نهين يا يوروم المعيد المحيد والمحيد المختري المقدس "بيرت كمين كام برصرت ونيائ الله مي نهيل بكنود اسلام عن مركز ارج يوروم مولينيا حا مدا لا نصاري مرير مربيد" ونيائي الله مي نهيل بكنود اسلام عن مركز ارج يوروم مولينيا حا مدا لا نصاري مرير مربيد" مجنوره "آب نے سلامی زندگی کی ہیلی اور آخری منزل کو دریا فت کرایا ہے اور میں بھتین رکھتا ہوں کہ آپ لين انفرادي جود سے بزار إلى المجنول كاكام نجام دے رہيں " ابيرت كميٹى كى كارگذارى كا فلاصلا خط فرمائيل ا-٢٧ زبانول ميسيرت نبوى كى ١١ الاكھ كتا بين فت تقييم كوائي كئيں - چارسو صلاحي مضامين كى ، ہزار كاپيا منعد دزبانون من نيا بحرك سلامي اخبارات كو بغرض شاعت يجيجي كئيس - عهزار مساجدكو وقت كي طب بن تعطبات عيدمفت بينج كئے اورخطبات عيد كى ١٧ ہزارا ورعلاج افلاس كى ٧٠ ہزار حبديں صرف محصولُ الكبير القيم كاكيس سيرت نوى كے جا يانى ترجم كى د مزارك بيں توكيومي جھا بكرا بل جا يان مين فت تفسيم كائيل در الله كم وسائلي توكيو كو مزار فاكتابي فت يجيبي-ا - تمام كُنة زمين مي سيرت كانظام قائم كيا كيا حس كى بدولت وريح الاول كو دنيا كے كوشے كوشے ما جود

طسے اور تقریس ہوتی میں کرصرف ایک ن میں کروڑ امخلوق کا رسول التصدم کا بنیام بینے باتا ت مع كئي اسلامي ملكول ورباوشا مول كے باس سنتنج اسلام بھيج سنتے، ايك مبلغ افغانت ال بحبيجا كيا ايك ستغءاق ومصرحبحاكيا، ايك مبتغ اب جين جايان كيك تياري اور دوكر يحريه ط موشرساتكل ريفا كرون كے كروبليغي مفركي تيارياں كريسے ہيں۔ مهم \_میرت کمیٹی نے مطان بربعود کے پاس کم مفیر جیجا تھا جس کی کوشمش میں مطان نے تمام نیک ماجيوں كيليئے جلا خراجات جے ميں ١٥ في صدى خرج معاف كردياہے، الجميٹي كى يركوشش ہے كدلاية ماز بهی سن قدر کم ہو جائے کہ غریب سے غریب مان بھی جج اور زیارتِ مدینیہ کی معادت حال کر سکے۔ اِستمام كارگذارى مى سب سے بڑى بات يہ ہے كىكىيٹى لينے اِن كاموں ميں كوئى جبندہ قبول نہيں كرتى اوريب كام اخبارا ممان اوركت سيرت كي آمدنى سانجام فيئ جات بي-تحركب سيرت ٢٧٠ روي كن الى سرمايي سي شروع كي كني تحى الأقم الحروف كالشرتعالي سيعهد يرتها ك کتابوں کی فروخت سے بس قدر بھی آمدنی ہوگی اُس سے تحریک کے ضروری اخراجات نکال کر باقی تمام وہی را د خدا میں خرجے کر دیا جائنگا۔اسی طرح حب خبارا کا اُن ننروع کیا گیا تو اُس وقت بھی خدا سے ہی ہدکیا گیا تھا ك الريداخبار جل كميا تواسي قوم كي والي كرويا والنه كا الحرينة كداس عهد كي طابق راقم الحروف الراكم اخبارٌ ايمان ٔ جس كاستقل منا فع دوسورو بيام وارسي كم نهايت اوره منزارٌ وبيانقدا يكفي مي بورد كي فيركز يا ب-برا دران سلم إاگران اقعات مين كوئي بهي جيزة الي ته رجهي طبئة توميري ابيلي ب كدا ب ليفي شهرس ميرت كمينى قائم كرين اين قت مكه بمبئى ، مدراس ، رنگون ، كانبور ، احمداً با د وغيره مبشيارشه فور ۴ ير ميرته فميشاب قائم موجكي ميں حين شهر ميں سنترہ اور گاؤر ميں دس مسلمان تربك سيرت كے عمبرن جائمين وہاں سيريجي بين فام موسکتی ہے ممبرلیائی نفرط میرے کدوہ ممبری کے مکٹ برو تخط کرے، ابنی مقامی سیرت کمیٹی کوجار آنے مالاندا دا کرہے ورہر سندرصویرت اینی مقامی سیرت کمیٹی کے سکرٹری سے ایک ند دمکرا خبارا میان خرید ایا کرے سے اليسي ستشره ما وش ممبر بناكراً بإين كميشى كا مركز كالبي ستعلق قائم كرسكتي بي ممبري كي مكر مفنظ لمين چونکہ تحریک میں تاکاریاسیات، سے کوئی تعلق نہیں اس اسطے برسرکاری ملازم اس نیک کام میں توشی ہے